

urdukutabkhanapk.blogspot

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# واصفعلى واصف





کاشف سیلی کیشنز ۲۰۱- اعجوبر ٹاؤن ۱۰ لاہور

#### جمله حقوق محفوظ هيس

گفتگو - ۱۲ واصف علی واصف م ۲۰۰۳ء اوّل اوّل

نام کتاب مصنف سال اشاعت بار قممت

كاشف پبلى كيشنز ١٠٠١-اۓجو برڻاوُن-لابور www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

جنول بنا ہے خرد کا امام پھر واصف ی کہ گئے ہائے گرال ماید شے نہیں سستی کہ گئے ہائے گرال ماید شے نہیں سستی (داصف علی داصف)

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



## عرض حال

قبله واصف صاحب كى محفل أيك بالكل منفرو انداز وعيت اور کیفیت کی محفل ہوتی تھی۔ محفل میں کسی طے شدہ موضوع پر گفتگو نبیں ہوتی تھی بلکہ وہاں یر موجود شرکاء کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی کسی ذاتی الجھن کے بارے میں دریافت کریں تاکہ پھراس کے سلجھاؤ كے ليے گفتگو كا سلسلہ شروع مو- اس بات سے يہ اندازه لگانا برا آسان ے کہ محفل میں معاشرے کے ہر طبقے اور خیال کے اصحاب کے سوالات گونا گوں موضوعات کے حامل ہوا کرتے تھے اور زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو الیا ہو تا تھا جس کے بارے میں گفتگو نہ ہوئی ہو ---- پھر واصف صاحب یک اید کمال تھا کہ وہ ظاہری اور باطنی علوم پر کامل وسترس رکھنے کی وجہ سے سوال کرنے والے کی ذات کا جائزہ لنے 'اس کے سوال کے اندر چھیی ہوئی الجھن کی نشاندہی کرتے اور پھراس مسلے کا نمایت آسان عل بیان فرما دیے اور یہ حل بغیر کسی دفت کے قابل عمل ہو تا تھا۔ اس طرح سوال كرنے والے كو كئى طرح سے فيض ملك ايك تو وہ است عرصے سے من میں چھی الجھن کو بیان کر کے اس کے بوجھ سے میسر آزاد ہو جاتا اور پھر اس کا ير تشفى جواب ياكر اس كے خيال ميس كشادگى ، قلب ميں اللمينان اور من ميں شانتي آ جاتي- اور سب سے برا فيض بي ماتا كه اسے

عمل کے لیے آسانی میسر آجاتی۔ یہ شخص جب مسرور ہو کروایس جاتا تو اے دیکھ کردوسرے یوچے کہ تمارے ساتھ کیا بی کہ اس طرح اڑتے پھرتے ہو۔ اس کا جواب س کر کئی صاحب دل بھی محفل کے لیے اجازت طلب كرتے- يول خيال كابي قافله روال مو تاكيا اور علم لدني كي یہ روشنی تھیلتی گئے۔ تو یہ وہ محر کات بھے جن کی وجہ سے بیان واصف " ته ول ته اثر كرك لوگول مين يذريائي حاصل كرناگيا اور پھيلتا گيا۔ جب يہ الفتكو آواز سے كاغذ ير منتقل موئى تو ان يرصف والوں ير بھى كم وبيش اسى طرح کی کیفیات مرتب ہو ئیں جیسا کہ ان محافل کے شرکاء پر ہوا کرتی تھیں اور اس طرح ان کی محفل میں شریک نہ ہو سکنے والوں کے خیال کی پیجیدہ گرمیں کھلتی چلی گئیں اور وہ اپنے اپنے سوال کے بوجھ سے آزاد ہو کے اینے ذاتی مسلے کا حل یانے کی خوشی میں ایسے سرشار ہوئے کہ انہیں اس نے اور منفرد علم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ اس طرح وہ سب اصحاب "گفتگو" کے اس سلطے کی ہر اگلی اثناعت کا بے چینی ہے انظار كرنے لكے ---- يول ان قار تين كى طلب برنى والفتكو" كى اشاعت كا ايك برا محرك ثابت بوئى اور پر طح طلع آج بحدالله آب كے ہاتھوں ميں اس سلسلے كى بارہويں جلد موجود ہے۔ ادارہ بے حد منون ہو گا اگر قار کین جمیں این قیمتی اور مفید آراء سے حب سابق آگاہ کرتے رہیں گے۔ والسلام۔

### فهرست

الله تعالى نے انسان كے مقدر ميں سب لكھ ديا ہوتا ہے تو آخر بي تقدير 14 ٢٠ صبر سے کیامراد ہے؟ MA m کیاآخری منزل کوئی نہیں ہے؟ Ma کیاانسانوں کے درمیان انصاف کرناضروری ہے؟ تنہائی انسان کی این کوئی کیفیت ہے یابا ہر سے اس کے کوئی الحركات بن؟ كياجم ال دنيامين جنت اوردوزخ كانظاره كركت بن؟ ٤ وقت كيا ہے؟ ML ''توجہ'' کے بارے میں پچھارشا وفر مائیں۔ کھے کاذکر کرتے ہیں تو انہیں خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں' ذكرتو الله كانام ب پراس مي اليي يريشانيال كيول آتى بين؟ ٥٥ ٢ حيراايك كامنبين مور باتفاتويس في آيت كريمه كان لكه "كالاتو

| 24  | ميراكام فورأ هو گيا                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 91  | ہوتا تو وہی ہے جواللہ کرتا ہے                            | -  |
| 91  | كيانيت كااچھا ہونا كوشش ہے ہے يا كه خداداد ہے؟           | ۴  |
|     | (r)                                                      |    |
| 1-0 | كياحروف مقطعات الم 'ياس 'ظله الحكوئي خصوصي معنى بين؟     | 1  |
| 1.0 | کیابزرگانِ دین نے ان امور کوجانے کی کوشش کی ہے؟          | 4  |
| 110 | حفرت موسى عليه السلام كس كى آواز سنته تهے؟               | ~  |
|     | کیابیوبی کام یامقامنہیں ہے جوآپ ہمارے ساتھ ایک مہر بانی  | ~  |
| 110 | كرتے رہتے ہيں كيافاني كاباقى سے دابطہ ہوسكتا ہے؟         |    |
| 114 | كياالله اور قدرت ايك بى چيز بين؟                         | ۵  |
|     | كيابهارے ليے بزرگان وين كى صورت ميں ايك ايمار برئر شد    | 4  |
| IIA | نہیں ہونا چاہیے جوہمیں رسالت تک لے جائے                  |    |
|     | جوتز كيدكا نبوت كافنكش بيكياوبي بزرگان دين كافنكش        | 4  |
| 11- | نہیں ہے؟                                                 |    |
|     | حضور پاک علی کی رحمت کا بیایک بہت برا کرشمہ ہے کہ        | ٨  |
| IFI | بزرگانِ دین آج بھی امت میں موجود ہیں۔                    |    |
|     | بہشت میں چور بھی ہوگا؟ تو حید کیا ہے اور باطن کے مقام کس | 9  |
| Irr | مدتك بيان كرنے چامكيں؟                                   |    |
| 119 | آج كل كردوريس بم ملمانوں كوكيا كرنا جا ہے؟               | 1+ |
| 119 | مارے لیے آسان عمل بتاویں۔                                | 11 |
|     |                                                          |    |

قرآن كومان كاصل مطلب كياب؟ 100 الا كياس طرح بهترمعاشره بن سكيكا؟ 1100 الم المختلف علماء نے اپنے طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے اور بیان کیا 111 ١٥ انسان رقرآن كسطرح آشكار موسكتا بي؟ IMY حضرت علی کا فرمان ہے کہ جہاں ہے موت بہنچے گی وہاں سے رزق ينج گائورزق كى وضاحت فرمادير 127 ا رزق کریم سے کیام ادے؟ الله تعالى في قرآن مين زيون كي قتم كهائي بي توكس بات كي وضاحت کی گئی ہے؟ IMA ١٩ يزيدك حدتك تزكيشده آدى تفا؟ 1149 ٢٠ علم اورتز كي وكهال اوركسي جمع كياجائ؟ 100 ٢١ آپفرماتے ہيں كمتم چي بوجاؤ كيونكداب يكھ بونے والا ي توسب کھ کسے ہوگا؟ 101 ا گرکسی وفت جان بچانے کے لیے پاکسی اور وجہ سے تم کھائی جائے اور پھروہ مم تو ڑ دی جائے تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟ IMY ٢٣ بعض اوقات لوگ عاد تأقشم كها ليت بير\_ IMZ ٢٢ آج كل كحالات مين انسان ايخ خيالات اور عمل مين يكسوئي كيے حاصل كرسكتا ہے؟ 102 ۲۵ جو یچ بین ان کویم کس طرح Deal کرین کس طرح

| بچا کیں؟                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (r)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كہتے ہيں كہ برعروج كوزوال بيكن جھے بجھ بين آتى كروج           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے کہتے ہیں اور زوال کے؟                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میراخیال ہے کہانسان کی خوشیوں کی انتہایہ ہے کہاس کے بعد       | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غم شروع بوجاتے ہیں                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بيفرمان مجھادين _                                             | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پاک بلیدند موندے ہرگر بھانویں رہندے وچ پلیتی ہو               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سيئات كوحسنات ميں بدلنا كيت مجھا جاسكتا ہے؟                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے تو پھر      | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كيول شور مي كيل اورغمل كرين                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انسان نیک اور بدسب کوراضی نهیں کرسکتا۔                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كيا جم لوگول كوتبليغ شروع كردين؟                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (a)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يديول موتائ كه كچهاوگ تو بغير ديكھے مان ليتے ہيں اور كچھ جلوه | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و یکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کیاکربلاکے ذکر پرمرثیہ سننے پرآنسوآ جانا جائز ہے؟             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام مسین کی کامیابی پرآنسوآ جانا۔ یکس طرح ہے؟                | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله چاہتلا كے بغير بھى ورجات بلندكرسكتا ہے؟                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                               | کتے ہیں کہ ہرعروج کوز دال ہے لیکن مجھے بچھ ہیں آئی کہ عروج  سے کہتے ہیں اورز وال کے؟ میراخیال ہے کہ انسان کی خوشیوں کی انتہا ہے ہے کہ اس کے بعد عفر مان سمجھادین ۔  یفر مان سمجھادین ۔  یک پلیدنہ ہوند ہے ہرگڑ بھانویں رہند ہو وج پلیتی ہو سینات کو صنات میں بدلنا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟  بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے تو پھر انسان نیک اور بدسب کوراضی نہیں کرسکتا ۔  کیا ہم لوگوں کو تبلیغ شروع کردیں؟  میں ہوتا ہے کہ پچھلوگ تو بغیرد کیھے مان کیتے ہیں اور پچھ جلوہ د کیھنے کے بعد بھی نہیں مانے ۔  د کیھنے کے بعد بھی نہیں مانے ۔  کیا کر بلا کے ذکر پر مرشہ سننے پر آنسوآ جانا جائز ہے؟ امام حسین کی کامیا بی پر آنسوآ جانا ہے کڑ ہے۔ |

(Y)

"حرام" ممنوعه كے معنی ميں بھی استعال ہوتا ہے اورمحرم كے معنی میں بھی عربی کی اتنی وسیع لغت ہے اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ ۲۳۳ جانوروں اور پرندوں کی جوز بانیں ہیں ان کاعلم حضرت واؤ ڈاور حضرت سليمان عليه السلام كوعطاموا عم تك يعلوم نهيس آئي؟ پنجبراو الله کی مرضی سے بنتے ہیں مگراولیاءاللہ سے بھی معمول کے خلاف کافی واقعات ہوتے ہیں تو یکس ذیل میں آتے ہیں؟ کیا بہت نیک کام کرنے سے ولی کے درج کامقام ل سکتا ہے؟ ۲۵۲ ۵ ولی کی پیجان کیا ہوتی ہے؟ TOY كائنات اورانسان كے حوالے سے ولى كامنصب كيا ہے؟ آب نے فرمایا ہے ولی کا افکار کرنے والا کا فرنہیں ہوتا مگر بیا فکار ایمان کی کمزوری ہے کیونکہ ولیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے --- ۲۶۰ انسان ولی کی صحت میں بیٹھتا ہے کیکن وہ اسے پہچا نتائہیں ہے---۲۶۱

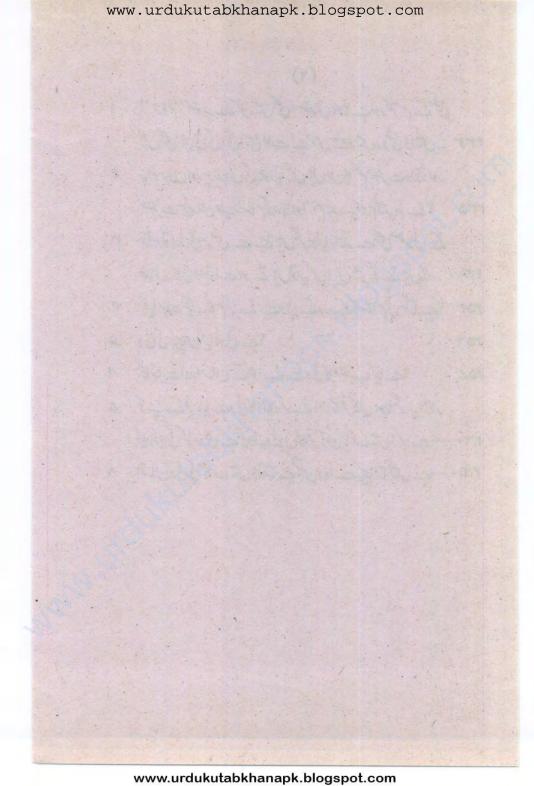

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

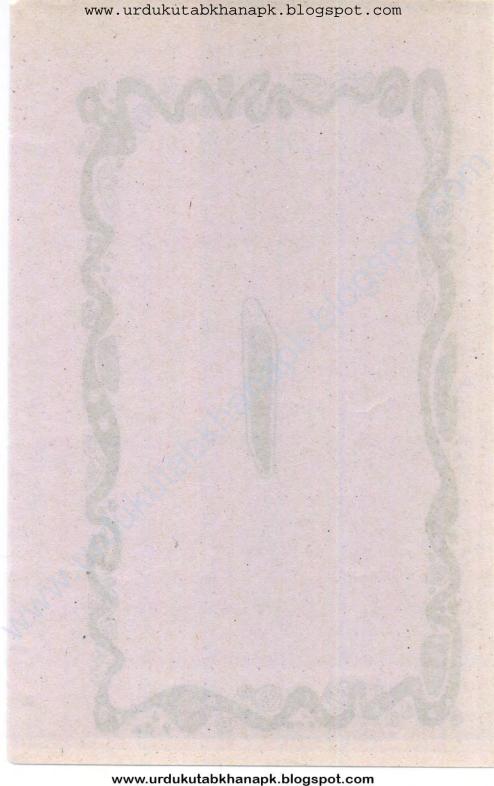

## (1)

ا الله تعالى نے انسان كے مقدر ميں سب لكھ ديا ہوتا ہے تو آخر يہ تقدير كيا

5-

٢ صريكيامرادم؟

س کیاآخری مزل کوئی نہیں ہے؟

م کیاانانوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟

۵ تنهائی انسان کی اپنی کوئی کیفیت ہے یاباہر سے اس کے کوئی محرکات ہیں؟

٢ كيابهم ال ونيامين جنت اوردوزخ كانظاره كركيت بين؟

٤ وقت كيا ٢٠

۸ ''توجہ' کے بارے میں کھارشادفر ماکیں۔

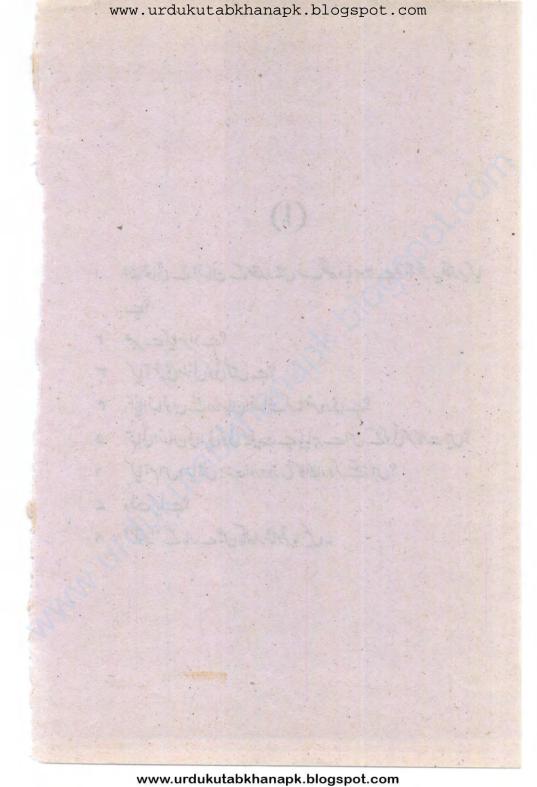

سوال:

الله تعالى نے انسان كے مقدر من سب لكھ ديا ہو تا ہے تو آخر يہ تقدير كيا ہے؟ جواب :

اس پر پہلے بردی باتیں ہو چی ہیں۔ پھراصل میں سوال اس جگہ پر
آ جائے گا کہ کیا Destiny 'مقدر' چانس ہے یا چوائس ہے؟ اور بیہ
سوال چلتے چلتے وہیں جاکر رکے گا کہ انسان کی ذندگی میں نقد بر کا کتنا حصہ
ہے۔ اور تدبیر کا کتنا حصہ ہے اور ہندی کا مشہور قول ہے کہ ۔
ہے۔ اور تدبیر کا کتنا حصہ ہے اور ہندی کا مشہور قول ہے کہ ۔

ہے کو رام دلدر دے

ہیلے مت وا کی ہر لے

یعنی جس کو تکلیف ملنی ہوتی ہے تدبیر سے پہلے اس کی مت مار دی
جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ بات تقدیر میں نہ ہو تو پھر تدبیر میں بھی وہ بات
نہیں آتی۔ گویا کہ حسن تدبیر بھی تقدیر ہے ورنہ ساری تدبیریں غلط ہو
جائیں گی اور پھر انسان کے گاکہ میں نے چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے اور وہی
تابی کا باعث بنا۔ یہ عام مثال ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز چاہی مثلا اور وات چاہی اور وہ حاصل ہو گئ اول تو اللہ تعالی معافی دے کہ آپ
دولت چاہی اور وہ حاصل ہو گئ اول تو اللہ تعالی معافی دے کہ آپ
دولت کو پند کرو۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے دولت چاہی اور ضد کی

کہ مجھے دولت چاہیے اور مجھے سے سخت درکار ہے اور اس کو دولت ماصل ہو گئی اگر مجھی اس کو ہوش یا خیال ہو تو اسے پتہ چلے گاکہ ایک خواہش کے بورا ہونے میں وس ضروری اشیاء ترک ہو گئیں۔ بیبہ کمانے والے دوسرے گاؤں وسرے شریطے جاتے ہیں بلکہ بردیس میں چلے جاتے ہیں۔ لعنی وطن کی محبت کو پیے میں Convert کرلیا۔ تو پیے کے لیے وطن کی محبت ' بھائی سے جدائی بلکہ ایمان سے بھی جدائی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات تھوڑا سا دین بھی چ دینا بڑتا ہے۔ آپ تعجب کیوں كرتے بن 'لوگ ايمان بھي بيتے رہتے بيں۔ شلا" ملاوث كيا ہے؟ يہ دین کا پیخا ہی تو ہے۔ سے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ وین کا بینا ہے ، بیبہ کمانے کے لیے صداقت کو ذرج کرنا بھی دین بیجنا ے۔ پھ لوگوں نے دین کو بیجا کھ لوگوں نے قوم کو بیجا کھ لوگوں نے وطن کو بیچا اور کھھ لوگوں نے بھائی بن کر وعوکا کیا۔ تو خواہش عاصل ہو گئ تدبیر بوری ہو گئ اور یہ پہ نمیں ہے کہ تقدیر اینا کام کر گئی ہے۔ تو تقدیر اپنا کام کر جاتی ہے۔ اور اب ممیں اس کے لیے بریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تقدیر اتی Cruel ہے، ظالم ہے تو ہم کیا کریں۔ یس آپ کو راز کی ایک بات بتا آ ہوں کہ اگر تقدیر کو کسی کاعمل سمجھو کے تو چربات سمجھ نبیں آئے گی۔ توبات کسے سمجھ آئے گی؟ کہ اگر غدا اور بنے میں مقابلہ ہو رہا ہے تو تدبیر اس کے خدا کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے اور بس سے محصے منظور ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود بی اپنے آپ کو نقدر کمہ دیں لیعنی کہ جواللہ کو بیند ہے وہ جمیں بیند ہے۔ ایک وقعہ ایک ورویش کو کسی نے کما

کہ اگر آپ کو دنیا کی بادشانی دے دی جائے تو چوبیں گھنٹے کے اندر اندر
آپ اس میں کیا تبدیلی کریں گے تو اس درولیش نے کہا میں تو جوں کی
توں داپس کر دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو پچھ اللہ نے کیا ہے میں
اس پر اتنا راضی ہوں' اتنا راضی ہوں کہ اس میں Amendment '
ترمیم نہیں چاہتا۔ اگر اللہ آپ کو مل جائے اور کے کہ بول کیا چاہیے تو
آپ اس سے کمنا کہ تیری رضا چاہیے۔ تو پھر تقدیر جو ہے وہ آپ کی
اپنی ہے بلکہ آپ خود کاتبِ تقدیر ہیں ورنہ جب تک ڈیمانڈ آپ کے پاس
ہے تو نہ آپ کو خدا ملے گا اور نہ خواہش پوری ہوگی۔ یہ میری آپ کو
وارنگ ہے کہ جب تک آپ نے اندر خواہش رکھی ہوئی ہے وہ تو ایی

ہم واستانِ عشق کمل نہ کر سکے آغاز رہ گیا بھی انجام رہ گیا تو بات یہ ہے کہ بھی بھی کسی آدی نے تمام کام پورے نہیں

کے۔

#### کار دنیا کے تمام نہ کرد

تو کسی نے بھی آج تک ہر کام کمل نہیں کیا روتے ہی گئے جو بھی آج اور دو سرول کے مال کی حفاظت کی ہے۔ بزرگ بڑی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنٹی بڑی خوشی ہوگی اتنا براغم بے گا۔
کہتا ہے کہ "وہ کام ہو گیا جو ہیں نے چاہا تھا" تو وہ بولا "اس کے اُن ہونے کا انظار کر"۔ کہتے ہیں کہ خوشی برف کا بلاک ہے اور آپ نے ہوف کا باتظار کر"۔ کہتے ہیں کہ خوشی برف کا بلاک ہے اور آپ نے برف کا بہت برابلاک خریدا ہے کہتا ہے "اب تو دھوپ کے نکلنے کا انتظار برف کا بہت برابلاک خریدا ہے کہتا ہے "اب تو دھوپ کے نکلنے کا انتظار

4

كر"جب وهوب فكل كى اور برف عظل كى تو خوشى رخصت مو جائ كى-تو پر ای طرح خوشیال رخصت ہو جائیں گی اور آپ بریشان ہو جائیں گے۔ لوگ این وطن میں ایک فخروالی زندگی گزارنے کے لیے بردیس ك وصلى كھاتے بن اور اليا ہو ما رہتا ہے۔ تو پھر تقدير كيا ہوئى؟ آپ كا فیصلہ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ! اگر تم آسان اور زمین کے حصار سے نکل جانا جاہو تو نکل جاؤ' اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ گر اس بات کی وارنگ بتائی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، طاقت کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ یمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت والارض فانفذوالا تنفذون الا بسلطن-اب وہ چزیں جن سے آپ نہیں نکل سے وہ آپ کن لو Mathematical طریقے سے لین حاب کے ساتھ کن لو کین کوئی اینے قد سے نمیں نکل سکتا و آپ کا یمی رہے گا۔ توبیہ کیا ہو گا؟ توبیہ قد کی حد ہے۔ توجب آپ قد کی حدید آجائیں تو اس کو آپ تقدیر کہ دیں۔ اس طرح وجود کی حدید آجائیں تو یہ تقدیر ہے اپ کو دو آئکھیں مل گئی ہیں اور تیسری کی ضرورت ہے اور وہ نمیں ملتی تو سے کیا ہے؟ سے حد ہے! مثلاً" آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بال سفید نہ ہو گربال آپ کی اطلاع کے بغیر سفید ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہے ہیں کہ غم ے مرنے سے نے جائیں تواگریہ قبول ہو جائے کہ آپ نہیں مریں کے تو آپ کے پارے مرجائیں گے۔ غم اپنی موت کا تو ہے ہی نسیں۔ تو غم کیا ہے؟ غم عزیزوں کی موت ہے۔ وعاکریں کہ اللہ آپ ك عزيزول كو زنده ركح "مين! اگر وه عزيز نه ربا كوياكه مرا وه اور غم

آب کو دے گیا طلائکہ گیا وہ لیکن غم آپ کو دے گیا اور جاتے وقت کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بوٹلی آپ سنجالو۔ آپ نے بوچھا کہ بیہ ے کیا تو وہ کتا ہے کہ یہ غم ہے۔ تو جانے والے نے اپناغم آپ کو وے دیا۔ تو یہ بھی مجبوری ہے اور جمال مجبوری ہے وہ تقدیر ہے۔ پچھ لوگ كمت بي كه لوكول كو ات اچھ اچھ والدين ملے اور مارا باپ براغريب تھالیکن آپ یہ بدل نہیں سکتے 'اب اس کو تقدیر کمیں گے۔ تو اگر آپ اینے والدین کو نہیں بدل سکتے تو یہ تقدیر ہے۔ کیونکہ پیدا کرنے والے نے آپ کو ان والدین کے ہال پیراکیا۔ آپ مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے۔ اب آپ سلیم کریں گے تو چ جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کو کوشش کے باوجود سليم كرنى يرتى ہے اے آپ تقدير كمد ليں۔ آپ جائے ہيں كم اليا ہو ليكن وہ يورا نيس ہو آ تو يہ تقدير ہے۔ آپ دنيا ميں جمال مرضى شادی کریں لیکن یہ شادی ایک ہی دفعہ ہوگی سے تدبیر ہے اور یہ چوائس ہے ' بے شار چوائس ہیں الیکن ہو گا کیا؟ وہی جو تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو جو پیند ہو اس سے شادی کرلو' بندہ خوش ہو تا ہے کہ تدبیر کول گا' مرضی کول گا' پھروہ کارڈ یہ کھا ہوا اٹھا لا تا ہے کہ میں یہ چن کر لایا ہوں۔ اس نے کما کہ برجی کھول کر دیکھو تو اس میں وہی نام لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہی مشہور واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چاتا ہے کہ یہ فیلے تو وہال لکھے ہوئے ہیں اور سی تقدیر ہے۔ حادث عفاظت کے باوجود مو جاتا ہے تو یہ تقدیر ہے۔ طادش کیا ہے؟۔

ہوائیں ان کی فضائیں ان کی سمندر ان کے جماز ان کے

تو بھنور ہے تقدیر کا بمانہ اور اس بھنور میں کوئی بھی گر سکتا ہے۔ تو ہزار جماز مل کے بھی سمندر فتح نہیں کر سکتے۔ تو سمندر کیا ہے یا بھور کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ اصل میں تقدیر کا راز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور جب آپ سمجھنا جائے نہیں تو سمجھ کمال سے آئے گا' آپ باہر كے حلے كو تدير كے ساتھ روكتے ہيں طال تك حملہ اندر سے ہوتا ہے او آپ وہاں کیا کو گے؟ خلا" آپ خدرت میں تھ ' بنروق لے کر بیٹے تھے' تو ہوا کیا؟ کتا ہے کہ اندر ہی دیوار گر گئے۔ اندر کی دیوار گرتی ہوئی کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ مثلا" کوئی کہتا ہے کہ اچانک بیٹھ گیا اوچھا كه كون؟ تو كمتا ہے كه بادشاه سلامت لعني ميرا ول- كمتا ہے كه ول جو ہے ڈویا جائے ہے۔ تو مجھی مجھی انسان کا اپنا ول بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی کے سامنے جاتا ہے تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس سے یوچھا کہ پھر آگے کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پیتہ نہیں آگے پھر كيا ہوا \_\_\_\_ تو ميں آپ سے بي كمد رہا ہول كديد وہ چزي ہل جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ بندہ وفتر جا رہا ہے ' بندہ سر کرنے جا رہا ہے ' باوشاہ ہے ' راج کر تا جا رہا ہے اور طلتے چلتے اس نے کمیں سے آواز سن لی خوب صورت آواز " تو اس کے یاؤں وہیں رک گئے ' تو یمال نقدیر آگئی کیونکہ آواز س کروہ دوب گیا' آواز نے اس پر جادو کر دیا' اب اس آواز کی تلاش میں وہ سرگردال ہے ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ساتھا اب دوبارہ سننے کی خواہش مے واب یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے! آپ نے چلتے چلتے ایک شکل ر کھے لی اور وہ نورانی شکل کوئی کوئی دیکھا ہے۔ تو ایک شکل دیکھنے سے

بھونچال آگیا۔ توبہ جو بھونچال آتا ہے ، تقدیر ہے کہ چلتے حلتے کیا ہے کیا ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ ایک افغانستان کا بندہ اور دوسرا ایان کا بندہ طنے طنے ایک نے دو سرے کو دیکھا اور ایک واقعہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس میں بوا راز رکھا ہے کہ ایک کو م تکھیں دے دیں اور دوسرے کو چرہ دے دیا ، پھر کمتا ہے کہ اب چ کے و کھاؤ؟ تو کیے نی سے بیں۔ آگھ والا جو ب وہ چرہ تلاش کرے گا وہی چره بھولا بھالاً معصوم جره جمع اله يو يوا بو برزگ بوك دروليش بو اس نے دیکھا اور بس وہ جاذب ہو گیا۔ یہ مجذوب ہونے سے سلے کی بات كر رما مول- تو جاذب كا مو جاناكيا ہے؟ يہ تقدير ہے! اور مجى مجى اليا واقعہ ہو تا ہے کہ وہ کہنا ہے کہ پھر کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ، پھر ہم نے و کھ لا کیا دیکھا؟ کہ ایک بندہ ہی دیکھالیکن ہم نے قدرت خدا کی دیکھی۔ تو بنرے میں قدرت خدا کی دیکھنا' یہ نقدر ہے لینی کہ انسانی چرے میں پوری کائنات نظر آگئی ---- اب میں آپ کو بزرگوں کی باتیں جاؤں کہ وہ کتے ہیں کہ عرفان عباد عرب ملا ہے انیادہ عبادت سے ملا ہے اور عبادت کرو تو ملتا ہے مزاوں سے ملتا ہے اسافرت سے ملتا ہے گرے باہر نکلنے سے ماتا ہے 'بدی بدی جگہوں سے ماتا ہے اور کوئی ہوی یاں سے گزر جائے تو بھی ملتا ہے۔ تو گویا کہ صرف دیکھنے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ ریکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی تقدیر ہے۔ اگر کوئی شعیہ آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے تو وہ شعب کیا ہوتے ہیں؟ یہ تقدیر ہوتے ہیں ورنہ تو آپ ہر

طرف پھرتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر کیا ہوئی؟ اس کا میسر ہو جانا جس کے ول میں آپ بھا گئے اور جس نے آپ كو ديا راز اور آپ يا كئ منزل- تو يه تقدير ب- ايس مخص سے اگر بوچھیں کہ تونے کمال سے پلیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پہتہ نہیں ہے ' دینے والے کو پیتہ ہو گا'بس اس نے کان میں کھے کمہ دیا اور میں نے راز یالیا۔ کی نے اقبال کے کان میں کمہ دیا کہ تو کدھر بھٹکتا پھرتا ہے اوھر ولکھ کیا ہے! اور وہ پت نہیں کیا سے کیا بن گیا۔ تو گویا کہ بید وہ راز ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ تو کیا کیا چیز آپ کے بس میں نہیں ہے؟ قد ' حد ' مال باپ ' رنگ روپ ' رشته ' وه زمین جمال پیدا ہونا ہے ' پھر ایک اور چھوٹی ی چیز ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ اور پھر یوم وصال! یہ بھی تقدیر ہے ' اور پھر بنانے والے نے بنایا کہ کوشش کے باوجود بھی غربی ملے گی اور پیے کے بغیروقت کث جائے گا' وہ جاہے گا تو پیہ ملے گا' عزت اور ذلت بھی ادھر سے طے گی اور زندگی اور موت بھی ادھر سے ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤ اور ایا اُو کر نمیں سکتا ، چلو اپی مرضی سے مرجاؤ ، لیکن نمیں۔ تو جب زندگی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہ زندہ رہنے کا طریقہ ہے تو ادھر ے آپ کا ٹائم آپ ہو جاتا ہے۔ پھروہ کتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم اپ کو بات تو سمجھ آ گئ ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ مثلاً کوئی کے کہ باغ کی سر کرو کیونکہ بوا خوب صورت باغ ہے کہ جب پھولوں کی سجھ نہ آئے تو پھر باغ کیا ہو تا ہے اور سیر کیا ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہم سرکرتے کرتے یمال تک پنجے کہ پھولوں کے اندر رنگ نظر آ رہا

ہے کین جب رنگ نظر آگیا تو پھر آواز آگئی کہ تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا خبر کہ وقت ختم ہو جائے گا کون سا دوست کب ملے گا کون ساچرہ کب پند آئے گا وینے والا کمال سے آئے گا لینے والے کمال سے آئیں گے۔ اور یہ وکھ کہ تیرے گھریس مینے کے باوجود بیٹا پدا نہیں ہوا' یہ تو کوئی چھوٹی می بات نہیں ہے' آپ کسی کو تھوڑے سے پینے وے دیں کہ جی آپ دعا کر دیں لیکن کائنات ساری ادھر ادھر ہو جائے مگر جس نے نہیں پدا ہونا اس نے نہیں پیدا ہونا' تو یہ مقدر ہے! آپ یہ بات سمجھ لو کہ جمال انسان بے بس مو تا ہے وہال تقدیر ہے۔ تو جمال آپ بے بس نہیں ہیں وہال آپ کی مرضی ہے۔ یا یول کمو کہ جو کام ہو گیا وہ نقدیر ہے۔ اور یہ کمو کہ بید دو رائے تھے عمل ادھر بھی جا سكنا تھا اور ادھر بھی جا سكتا تھا' ليكن گيا كمال! تو جدھر گيا يہ تقدير ہے۔ چوائس سے پہلے تدبیر ہے اور چوائس کرتے وقت نقدیر کام کر رہی تھی کہ ہم نے وہ چنا'جو چنا وہ معیبت کا بار ہمارے تھے میں آیا۔ بس پھروہ وہاں سے بریشان ہو گیا۔ کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بدل جاتی ے کین بدلنے کے بعد جو حاصل ہوا اس کا نام ہے تقدیر! بدلنے سے اللے وہ تقدیر تھی ہی نہیں 'بدلنے سے پہلے امکان تھا' اب یہ بات آپ یاد ر کھنا۔ تو بدلنے سے پہلے کیا ہے؟ امکانات اور ہم امکانات میں ہیں لیکن جو ہو گیا تو وہ اب مقدر ہے۔ آپ سے کمیں کہ مقدر کو بدلنے والا جارا اپنا ہے 'جو اس نے بنایا ہم کو بھی وہی بند ہے۔ اس نے کما تھا کہ شام کو جانا ہے لیکن ہم وہاں دوپہر کو جا بیٹھے کہ آپ نے بلایا تھا۔ آڑی مار اڈا نہ باہو اس آپ ای اڈن ہارے ہو

لینی تو ہمیں ڈرا کے نہ بھگا بلکہ ہم تو خود ہی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی تیار ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ صلح رکھو' تقدیر کو سلیم کو اور تدبیر کرتے جاؤ اور این آپ کو اس کے حوالے کو- وہ Trust God and keep your powder dry. July لینی خدا بر بھروسہ رکھو اور این توپ کا بارود خٹک رکھنا ایسا نہ ہو کہ بارود ہی نہ چلے تو بارود خیک رکھو' تیاریاں پوری کرو' باقی اللہ یہ چھوڑ دو کہ اللہ کیا کرتا ہے' اس کو کرنے دو۔ تو یہ بے تقدیر اور مقدر۔ جس طرح آپ برحق ہیں ای طرح مقدر برحق ہے۔ آپ کسی کا مقدر میں اور کوئی آپ کا مقدر ہے ---- ایک بندہ ہاتھ وکھا رہا تھا تو وہ کتا ہے کہ تیرا مقدر تھیک نہیں ہے۔ پاس ہی ایک بندہ بیشا تھا وہ کتا ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا میری زبان میں ہے ' میں کہوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انسان کا آدھا مقدر لوگوں کی زبان میں ہو تا ہے ' دعا دینے والے کی زبان میں ہو تا ہے ' مثلا" آپ بیار ہوں اور دعا اس نے دی تو آپ تھیک ہو گئے۔ تو آپ کے مقدر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کمال ہو تا ہے؟ لوگوں کی زبان بر ہو تا ہے۔ تو لوگوں کی زبان بری شے ہے۔ مثلاً كوئى ايك لفظ كے اور آپ بريشان مو جائيں گے۔ تو آپ كا مقدر ایک آدی ہے اور اس کی زبان میں ہے ' مال زندہ ہو تو مال ' پھر باپ ' استاد' پیرو مرشد' گرو! جس سے آپ کا رابطہ مو اس کی دعا کارگر ہے۔ تو وعاكيا ہے؟ يه تيرا مقدر ہے وہ كتے ہيں تال كه نگاہ مرد مومن سے تقدير

بدل جاتی ہے او نگاہ مرومومن ہی تقدیر ہے الیکن مومن تقدیر کو بدلتا نسیں ہے بلکہ کرتا ہے کہ جو مخفی ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مخفی کو ظاہر کرتا ہے۔ مومن مجھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں چاتا۔ مثلاً" مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو نیک بندہ ہے لیکن آج کل بدی میں ہے۔ مرد مومن اے کتا ہے کہ آپ اوھر چلے جاؤ۔ اسے کہتے ہیں کہ اس کو مرد مومن مل گیا تو بندہ ہی بدل گیا گروہ تھا ہی دو سرى لائن كابنده- جيسے كتے بيں كه چور كو قطب بنايا كيا مكروہ تھا قطب ہی ور بن کر آیا تھا اور اس کی Destiny 'اس کا مقدر قطب ہی کا تھا۔ بنانے والے نے ایسے ہی بناکر رکھا تھا۔ وہ اوب کے مارے حاضر شیں ہو سکتا تھا' تو اس نے کما کہ چور بن کر ہی جاتے ہیں' تو یہ ادب کے قریے ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی آنا تھا اور قطب بنانے والے نے بنانا تھا تو بنا دیا۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر بالکل آپ ہی کا نام ہے 'آپ کا دوسرا نام ے' آپ خود ہی کاتب تقریر ہیں اور آپ خود ہی مقدر ہیں اور آپ خود بی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ راضی رہیں اپنے آپ سے صلح اور اسے مالک سے صلح کے ساتھ رہیں یا آپ سے کرکے دیکھیں کہ اس سے نکل کر دیکھیں۔ تب زمین و آسان کا حصار آپ کے گرد ہے اور جب آپ نکل نہیں سکتے تو میرا خیال ہے کہ آپ سجدہ رضا کریں۔ تو سجدہ رضا کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا سجدہ۔ آپ سے کمیں کہ یا اللہ ہم راضی ہیں جیے تو رکھتا ہے رکھ۔ بس پھر تقدیر آسان ہو جاتی ہے۔ جب مرنا تو ہے ای تو بجائے اس کے کہ تقدیر کے ساتھ اڑائی کر کرکے مو اس سے بہتر یہ ہے کہ راضی ہو کر مود پھر موت نہیں آئے گی، ہر گز نہیں آئے گی،

پھر وہاں پر موت کا کیا کام۔ بس اس طریقے پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہو عتی ہیں اور کی جا عتی ہیں۔

تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر آغاز کی پیشانی پر انجام رقم ہے

تو جو آپ نے آغاز کر دیا وہی انجام ہے۔ تو یہ عشق کی منزل ہے اس میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہو تا ہے' منزل محبوب کا نام ہے' طالب کا تو نام ہی نہیں ہے' وہ تو خود عشق کی منزل طے کر رہا ہے۔

سوال :-

صرے کیا مراد ہے؟

جواب:

آپ کا یہ سوال آپ کی کیفیت کا نہیں ہے' آپ پر وارد نہیں ہے بلکہ یہ سوال ڈکشنری والا ہے' الذا جواب بھی ڈکشنری والا دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوال آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے'

محسوس ہو رہا ہے کہ میں بیات عرصہ وس سال سے سوچ رہا ہوں اور میرے اندر نیہ واردات ہو گئ اس کی جھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں الجھ گیا ہوں' یمال پر اس کا جواب ملے تو شاید میں آگے کا راستہ طے کر لول- ایا سوال فرایش سوال ہو تا ہے اور واردات کا سوال ہو تا ہے ورنہ توب Language 'ج Novelty of Language کا سوال ہے' زبانی کلای بات ہے کہ صرکیا ہے اور شکر کیا ہے؟ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ الله تعالى كا ارشاد ب ولنبلونكم بشي من الحوف والجوع ونقص من الاموال You are being warned آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے ك آب كو خوف ك ساتھ آزمايا جائے گا۔ تو خوف كيا ہے؟ كى ناگمانى ك بو جانے كا نام ك ثايد بھے سے وہ چھن نہ جائے بو كھ ميرے یاں ہے۔ او خوف کا ایک معنی ہے دولت کا چھن جانا سرمائے کے چھن جانے کا نام الطف کے ضائع ہو جانے کا اور دوست کی صلح ناراضگی میں بدلنے کا یہ بھی خوف ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں خوف ے آزمائیں کے اور بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کیا ہے؟ کسی بات کی تمنا بھی بھوک ہے۔ آج کل کیا بھوک گلی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ بندوں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو وہی بندہ محبت کرتا تھا۔ یہ بھی بھوک ہے۔ تو تمنا اور خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ آدھی دنیا خواہش کے چھے بھاگ رہی ہے اور آوھی ونیا خوف سے بھاگ رہی ہے۔ آگے آگے لا کچ ہے اور چھے چھے خوف ہے ' بندہ بھاگتا ہی جا رہا ہے کہ کسیں ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ اس کے پیچے مصبت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی كتا ہے كہ ميں خوف سے آزماؤں گا ، بھوك سے آزماؤں گا- نقص من

الاموال- تمهارے مال میں نقص ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کو مال سمجھتے بیں اس میں نقص ہو سکتا ہے۔ آپ کا سرمایہ اور آپ کی Possession ایعنی آپ کے عاصل میں نقص ہو سکتا ہے۔ تو یہ Possession کیا ہے؟ حاصل وہ ہے جس پر قبضہ ہے 'وہ آپ کی عزت بھی ہو عتی ہے 'تو وہ جاتے جاتے گم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی آزمائیں گے۔ اور کس طرح آزمائیں گے؟ والانفس اور زندگی موت میں داخل ہو جائے گی۔ والشمرات پھلول کے نقصان سے آزمائیں گے۔ محنت کا پھل ، محنت کی كمائي ضائع ہو جائے گی۔ اس كى مثال بيد دى گئى ہے كہ اس بردھيا كى طرح نه ہو جانا جس نے ساری عمر سوت کا آ اور آخر میں الجھا دیا۔ تو یہ كيا بوا؟ ثمرات ضائع بو كئے 'محنت ضائع بو كئی' اس نے محنت سے سوت بنايا تھا جو آخر ميں الجھ گيا۔ آپ ايک كماني س لو۔ ايک تھا ساوھو مماراج اس نے اپنے چیلے کو حکم دیا کہ بوٹیوں سے رس نکال کر لاؤ۔ یہ بوٹیون کا رس بری فیمتی چیز ہے، کھی کھی ایک قطرہ حاصل ہو تا ہے۔ وہ رس اکھا کرتا رہا کرتا رہا اور اس کو بوٹل میں ڈالٹا رہا۔ اے کہتے ہیں "جوام العقاقير" - تواس نے بوٹیوں کارس نچوڑا اور زمانہ بیت گیا۔ بوئل بحر گئے۔ وہ چلتا آ رہا تھا کہ گرو کو دکھاؤں گاکہ اس کو تھوکر لگی وہ گر گیا اور شیشی ٹوٹ گئے۔ وہ چیخا چلایا کہ گرو مماراج مارے گئے 'برباد ہو گئے اب میں اس حال میں نہیں کہ رس اکٹھا کر سکون نہ وہ جوانی رہ گئی ہے نہ بینائی رہ گئی ہے 'نہ میرے یاس کوئی خواہش رہ گئی ہے نہ پیجان رہ گئی ہے میری محنت برباد ہو گئی عارا ثموہ برباد ہو گیا۔ اس کی باتول پر گرو ہنس رہا تھا۔ چیلا کہتا ہے کہ گرو مماراج میں برباد ہو گیا ہوں کی شیشی ٹوٹ

گئی ہے او گرویہ بات من کراور بنا بہت زور سے بنا۔ چیلے نے کما کہ ماراج تو اچھا گرو ہے کہ میں رو رہا ہوں اور آپ بنس رہے ہو۔ تو گرو کتا ہے کہ تو سجھتا ہے کہ تیری چیز ضائع ہو گئی لیکن جو میں نے چاہا وہ مجے الیا۔ کتا ہے کہ آپ نے کیا جایا تھا؟ کتا ہے کہ میں نے تیرے آنو چاہے تھے۔ کتا ہے کہ اس سے کیا ہو گا؟ کتا ہے کہ اس سے بی تو بوٹیوں میں دس پراہو تا ہے ---- تو یہ سیجھنے کی بات ہے کہ کون سا تمو ضائع ہو تا ہے اور کون سا شمو حاصل ہو تا ہے۔ وبشر الصابرين تو یماں بر یہ بتایا گیا ہے کہ صابر لوگ کون ہیں؟ جو ان آزمائشوں کے بعد يركس ك انا لله وانا اليه راجعون كم بم الله كي ياس سے آئے ہيں اور الله کے پاس جانا ہے۔ تو حاصل کیا اور محروی کیا تو لینا کیا اور وینا کیا ہمارا کیا اور تیرا کیا سب کھے ہی اللہ کا ہے۔ تو سے صابر ہیں اور ان کو صابر كو صابران كواس لي كموكه آپ كى خوابش اور الله كى رضايس تھوڑا ست فاصلہ ہوتا ہے ایعنی آپ کی خواہش اور اللہ کے علم میں جب فرق رہ جاتا ہے تواس کے لیے مبر کامقام کام آتا ہے۔ تب آپ کتے ہیں کہ الله مالك ---- توبي صركا مقام ع- ورويشول في ايك اور بات بیان کر دی انہوں نے کما کہ جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے او جس مقام میں عام آدی صبر کرتا ہے وہاں پر درویش شکر کرتا ہے ---اگر کوئی اے کے کہ وہ فوت ہو گیا وہ کتا ہے کہ الحمد للہ کتا ہے کہ وہ مر كئ تووه كمتا ب الحمد للد- اس في يوجها يد كيا؟ تووه بولا النيس كون ك كيا؟ الله لي كيا- تو كير تفيك بي ب- تو درويثول نے مقام صبركو مقام شکر بنا دیا اور سے بڑا راز ہے۔ تو گویا کہ درویش کے لیے صبر اور شکر

ایک ہی مقام کا نام ہے' اس مقام پر وہ صبر نمیں کرتا بلکہ وہ شکر کرتا ہے۔ الله تعالى كمتا ہے كه ميں جس كو غم ديتا ہوں يا تكليف ديتا ہوں اس كى وسعتول كے مطابق ديتا ہوں لا يكلف الله نفسا" الا وسعها تو درولیش کہتا ہے کہ تو نے مجھے وسیع مانا یا وسیع بنایا اور بیہ غم دیا تو اچھائیہ قبول ہے۔ تو اس وسعت والے نے اس پر صبر نہیں کیا بلکہ شکر کیا۔ عام طور پر درویثوں نے جیل میں شکر کیا 'شادت پر شکر کیا' اذیت پر شکر کیا' رونے پر شکر کیا اور مصیبت کے واقعات پر شکر کیا۔ دیکھنے والے جو مرضی کرتے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ورجات کی بلندی ہے' اللہ کے ہال درجات کی بلندی تکالف جاہتی ہے۔ گویا کہ صبر ایک ہی مقام ہے اور شكر ايك بى مقام ہے اور دونوں مقام جو بيں يہ قرب الى كے بيں كيونكه الله تعالی نے فرمایا کہ ان الله مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والول کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کسی کی موت پر مبر کیا' یہ گیا' وہ گیا اور وہ بھی گیا مر آپ راضی رہے اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے کماکہ اب تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ کسی نے کماکہ سب سمایہ فقیر کالٹ گیا تو الله نے کما اگر فقیر کا سارا سرمایہ لٹ گیا تو پھر فقیر کے پاس ہم جو ہیں۔ تو الله تعالی اس طرح كرما ربتا ب كى كو دار ير بلاليا كى كوشميد كرا ديا مروہ پریشان نہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالی خور آ کر بیٹھ گیا۔ تو الله تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا شکر کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس جیسا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو یہ تکلیف جو ہے یہ بڑا راز ہوتا ہے' اذبت' راز ہوتا ہے' غم' راز ہوتا ہے' چیز کا چین جانا راز ہوتا ہے' اہلاء راز ہوتا ہے' لیکن یہ عام آدی کے لیے سزا ہوتی

ہے۔ مثلاً غربی ایک مقام ہے اور آپ نے فرمایا کہ غریب میرے قریب ہے۔ پھر ایک اور جگہ سرکار وو عالم نے ارشاد فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا " ممکن ہے کہ غریبی تھے کافر بنا دے۔ اگر غریبی آپ کو راضی رکھتی ہے تو آپ اللہ کے حبیب پاک کے قریب ہیں۔ میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر غربی مجھے راضی رکھتی ہے تو تم حضور یاک کے قریب ہو۔ اگر غریبی مجھے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے تو جنم۔ لوگ اس طرح گلہ كرتے رہتے ہیں كه ويكھو وہ بيس لے كركياكياكر رہے ہيں اور كيا جارى زندگی ہے ۔۔۔۔ یعن اگر غریبی گلہ کرتی ہے تو پھریہ آپ کے لیے كفرى اور آپ كا ايمان چلا گيا۔ الله منهيں بھى دے ليكن الله كى اجازت اور عم اس کا اینا ہے ، جس کو دے یا نہ دے ، بس بی اس کی مرضی ہے۔ یمال تماری مرضی نہیں چلے گی کہ " یا اللہ تعالی میں نے مخت کی اور مجھے دس روپے ملے جب کہ اس نے محت نہیں کی ہے لیکن اس کو بے شار ملا ہے"۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو رنگ الکا دے دیا اور کسی کو رنگ کیا دے دیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں کہ کس کو کیا رنگ محبوب ہو گیا۔ تو کسی کو محبوب بنا دیا اور کسی کو محب بنا دیا اکسی کو کھے بنا دیا کی کو کچھ بنا دیا' چڑیا گانا گاتی ہے' مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر طا۔ اگر آپ کمو کہ سب کو مور کے ہر لگ جائس توبہ تو آپ نے گلے کی بات کی ہے۔ اس کو وہ مقدر ملنا ہے جو ملنا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقدر پر راضی رہنا ہے اور یہ بات میں نے بارہا بتائی ہے اور لکھ کر بھی بنائی ہے کہ خوش نعیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نعیب پر خوش رہے۔ آپ اس لیے اچھ ہیں کہ آپ یہ ہیں' آپ آپ ہیں' تو آپ اپ آپ ر راضی رہو۔ تو جو اپ آپ پر راضی رہا وہ ذندگی پر راضی رہا' جو زندگی پر راضی رہا' تو جو راضی رہا' تو جو زندگی بنانے والے پر راضی رہا' تو جو زندگی بنانے والے پر راضی رہا اس پر الله راضی رہا بلکہ راضی ہے! تو گویا کہ اپ آپ راضی رہو' اللہ آپ پر راضی رہے گا۔ اور یہ آسان کی بت ہے کہ آپ مبر کرو' شکر کرو' راضی رہو تو کیا ملے گا؟ وہ آپ ہی آ کر ملے گا' تو ہے پیا ملیں گے ۔۔۔۔۔

ہاں کوئی اور بات کریں۔ آپ لوگ اونچا سنتے ہیں اور نیچا بولتے ہیں اور بیہ انسان کی بری شان ہے کہ اونچا سنتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں۔ آپ زیادہ مت بولا کریں۔ نو تھے عافیت کے خاموثی میں ہیں اور عام طور پر زیادہ بولنے کاعادی مجبور ہوتا ہے کہ وہ بچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کے بولے۔ وہ کہنا ہے کہ جی کیا کریں جب بولنا ہی تھا تو پھرالیا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بولنے والا بنایا لیمنی ناطق اور سے بری بات ہے۔ اللہ تعالی مریانی فرمائے۔ کوئی آدی کسی کے مقام کو اس لیے نہیں سجمتاکہ یہ لائف جو ہے Dynamic لائف ہے' تیز رفار ہے' زندگی چل رہی ہے۔ تو آپ جو آج سمجھ نہیں رہے تو جب سمجھنے کے بعد تبدیلی آنی ہے اس کو کون سمجھے گا۔ اس لیے انسانوں کا فیصلہ ان کے خاتے یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کسی گناہگار کو گناہگار نہ کمو کیونکہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کیا پتہ کیا سے کیا ہو جائے۔ فرمایا گیا ہے کہ عین ممكن ہے كہ انسان اور بهشت كے درميان ايك ہاتھ كا فاصلہ رہ جائے اور آدی دوزخ میں جاگرے اور عین ممکن ہے کہ انسان اور دوزخ کے ورمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور وہ آدی بسشت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ

کی شانیں ہیں کہ کس آدمی کو کب کمال اور کدھر لے جائے۔ تو پھر
آپ شخندے دل سے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی مہرانی پر مبرو شکر
کے ساتھ چلتے رہو و بھرے و بھرے و قدم بہ قدم۔ اور کسی بات پر نازنہ
کرنا کیونکہ ناز کرنے کا مطلب ہے ہے کہ آپ کا مقام تھوڑا ساکم ہو گیا
یعنی مقام ضائع ہو گیا۔ یہ نہ کمنا کہ بس ہم تو چل رہے ہیں اس میں مقام
کیا۔ یہ ایسا مقام ہے کہ منزل ہی مقام پر ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسا مقام
ہے کہ ہے

کیا آخری منول کوئی سیں ہے؟

جواب:

ایک آخری منزل ہے اور وہ آخری بلند انسان کے قدموں تک پنچنا۔ یہ آخری منزل ہے۔ جس کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ لا اللہ اللہ اللہ مخد رسول اللہ مختل منزل ہے۔ آپ کے قدموں تک پنچنا آخری منزل

ہے' اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے اور پہلی بھی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں' تو یہ آخری منزل ہے' زبانی اور غائبانہ درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ درود دکھ کر پڑھنا ہے' اجازت کے ساتھ پڑھو۔ یہ آخری منزل ہے کہ ساتی کی نظر سے اپنی نظر ملے یا نہ ملے لیکن پاؤں پر سرتو ہو۔ یہ آخری منزل ہے ۔

ملے یا نہ ملے لیکن پاؤں پر سرتو ہو۔ یہ آخری منزل ہے۔

تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور پھریہ بھی کہتے ہیں کہ ۔

تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے ہزار بار کماں صد ہزار بار ہوئے ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں برنگ موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے

تو یہ وہ مقام ہے جو آخری منزل کا ہے۔ انسان محو ہو جاتا ہے اور

اس پر ایامقام آجاتا ہے کہ۔

اب نہ کمیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ یں عور کو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں

یہ آخری مقام ہے اور وہاں سوال ختم ہو جاتا ہے اور سر جھک جاتا ہے اور اس جھک جاتا ہے اور اس جھی جاتا ہے اور کہیں بھی باتا ہے اور کی منزل ہے۔ نو آپ سب کو بات سمجھ آگئ ہوگی کہ یہ آخری منزل ہے۔

سوال:-

کیا انسانوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟

جواب :-

انسانوں کے ساتھ سلوک میں یہ سوال آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ یہ Mathematical 'حساب کا سوال ہے اور اس کا Mathematical جواب ہے ہے کہ انصاف کو انصاف لو اور رحم کو رحم لو۔ انسانوں کے ساتھ رحم کو گے تو پھرمالک آپ کے ساتھ رحم كرے گا۔ لوگوں كے ساتھ انصاف كرد كے تو تيرے ساتھ انصاف مو گا۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انصاف سے بچو۔ یا اللہ انصاف سے بجا! یا الله رحم کرا مجھے ہائی کورث کا ایک جج مل گیا' اس سے باتیں ہوتی رہیں ' میں نے کما کہ آپ اشتے بوے قانون دان ہیں 'کوئی بات کریں تو وہ بولا کہ مجھے درویشی چاہیے۔ میں نے کماکہ آپ فیطے کیے کرتے ہیں؟ تو اس نے کما کہ جو کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو میں رجوع الی اللہ كر ما ہول اور ہم دین کے مطابق طح ہیں۔ ہم نے اسے کماکہ ایک بات بتاؤ آپ فیصلہ دین کے مطابق کرتے ہو اور دین میں اگر کوئی مجرم 'گنامگار توبہ كرے تو معاف كر ويا جاتا ہے اور آپ كے ياس معاف كرنے كى مخباكش ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ اے کہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کما کہ یال سے بی آپ کا کام نہیں چاتا کہ آپ کے پاس کوئی ایا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ انساف نہ کرنا وحم کرنا فضل مانگنا جیے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل كريس ت بخش جاون ميرے جيے منہ كالے العاف كرنے والا بندہ بے كيف ہوتا ہے ' Ready Reckoner ہوتا ہے' اس کو کیفیت نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی کمتا ہے کہ سفارش کی

ضرورت نیں ہے بلکہ مجھے تو علم جاسے اور میرے پیر کی چھی آئی ہے اور سی تو میرے لیے علم ہے۔ اور دوسرے کی سفارش رہ گئ اور وہ اس طرح ہم سے آگے نکل گئے۔ اس لیے آپ اس طرح کے انساف سے بچو۔ انسان محبت ہے اور آپ محبت میں اسے بخش دو۔ ان ساری باتوں یر آپ غور کرو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں رائى رائى كاحباب لول كافمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال درة شرايره رائي رائي كاحماب لول كااور ايك ذره بھي إوهر ع اوهر نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر کہنا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب اورجس کو چاہیں ہم بے حاب دیں۔ پھرایک اور جگہ کتا ہے كه بم نے پران كے كناه بخش دي- ويعفر الذنوب جميعا اور پر وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ کتا ہے کہ میں جو جاہوں كون اسى كا نام الله ع- آب اگر الله كو وسيلن ميں لائيس كے تو ریشان ہو جا کیں گے۔ لنڈا والکاظمین الغیظ کا مطلب ہی ہی ہے کہ غصہ بی جاؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ سبقت رحمتی علیٰ غضبی لین میری رجت جو ہے میرے غضب سے وسیع ہے۔ اگر رحمت غضب سے زیادہ ہے تو انسان کے لیے رحمت کا استعال ہو گا۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر رحمت انسانوں کو ان کے اعمال کی عبرت سے سی بیاتی تو پھر رحت کیا ہے؟ تو پھر اگر وہ رحت آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے نہیں بچاتی تو پھر رحت کیا ہے! اگر انصاف ہو تا ہے تو پھر توبہ کیا ہے؟ اگر انصاف ہے تو کلمہ کیا ہے؟ سر سال کا کافر کلمہ برص

كر مسلمان موكيا تو پريد كيا ہے؟ توبه كرلى اور پر آدى بخشاكيا تو پريد كيا ہے؟ اور پر ميں نے اگر معاف كرويا تو يہ كيا ہے؟ تو آپ سارا انصاف نه كرنال اور آب أكر انصاف كا معامله لي بين و انصاف بي ہونا چاہے کہ پنیبروں کے لیے انتخاب ہو' ایک جمہوری انتخاب ہونا چاہیے اور اس سے پیمبرچنا جائے۔ یہ انصاف ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ كه الله نے بيغمر بنا ديا اور پيغمبر كو بھيجا گياكه سارے كا سارا دين ظاہر كرے۔ اور يہ خود انصاف كے علاوہ بكر اللہ في فرمايا كر يہ جو آي ك ساتھ ہے آيس ميں "رجاء" بي اور كافروں كے ليے "اشداء" بي تو پر بد انصاف تو نہ ہوا۔ مریبی تو رحم ہے۔ تو رحم کیا ہو تا ہے؟ اللہ کی مرضى ير چلنا اور معاف كر وينال الله كا فرمان ب والكاظمين الغيظ والعا فين عن الناس والله يحب المحسنين وه لوك عصم في جات ہیں اوگوں کو معاف کر ویتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ تو اس سے آگے احمان ہے اور احمان کیا ہے اگر انصاف ہے تو۔ اگر آب انصاف مانگیں کے تو پھر انصاف ہی ملے گا، رخم مانگیں کے تو رح ہی ملے گا، فضل ما تکیں کے تو فضل ہی ملے گا اور محبت ما تکیں کے تو محبت ہی ملے گی۔ تو آپ اللہ کو جیسا جاہیں کے ویسا پائیں گے۔ اگر ججت كو ك اور بحث كو ك تو سارى عمر برباد مو جائے گ- الله نے دماغ كو پداکیا ہے اور آپ اللہ سے دماغ لزاتے ہیں۔ الذا اللہ سے کوئی شے لینے كا آسان طريقه يه ع كه سجده كراور راضى ره- واسجد واقترب سجده كره قريب مو جاؤ- تو سجده كرنا جا اور قريب مونا جا سجده كرنا جا اور قریب ہوتا جا' اور قریب ہو جا۔ تو نماز یمیں سے بچائے گی۔ اور آپ

ورود شریف بردها کریں اللہ تعالی کی مریانی ہو جائے گی- اور خیرات دیا كو صدقة دياكو يه ب شار بلاول كو ثالا ب- اور جب قربت عاسي تو سجدہ کر لو۔ ایک سجدہ ہے وضو کر کے اور ایک سحدہ والمانہ ہے کہ فورا" محدہ اور بندہ اللہ کے قریب۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ محدے میں ہے۔ سجدہ نعیب ہو جائے تو فضل ہی فضل ہے، رحم ہی رحم ہے۔ آپ میری بات س رہے ہیں؟ اب اس کو آپ سجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ مت سے قانون چلا آ رہا ہے کہ جمال برائی پیدا ہو جائے وہاں عذاب آیا ہے 'یرانی امتوں میں ایک آواز آئی اور برباد ہو گئیں ایک منظر آیا 'برباد' رعد ' برق چکی ' کہیں کوئی ہنگامہ ' کہیں کوئی اور ہنگامہ اور کہیں پر جرائیل م سئے۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام قابل ذکر برائیاں رکھتا تھا اور ب بات آپ کتابوں میں خود ہی لکھتے ہو کئی برائیاں تھیں کمیں سنے پلانے یہ جھڑا' چھوٹی چھوٹی بات یہ جھڑا' مثلاً اونٹ پر جھڑا نسل ورنسل چل رہا تھا اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرما آ ہے کہ واذالمؤدة سئلت بای ذنب قتلت اور نومولود بکی بوچھے گی کہ اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کو مار دیا۔ تو وہ معاشرہ عذاب کے قابل تھا۔ اللہ نے کما کہ اس طرح تو یہ انصاف ہو جائے گا پر رحم كب آئے گا تو اللہ نے كماكہ ان ير رحم كر دو بلكه رحت اللعالمين بي بيج دو- وہ معاشرہ سب سے برا گنابگار ہے اور سب سے برے عذاب کے قابل ہے اور وہاں ہی سب سے برا رحم بھیج دیا گیا۔ ب الله كى شانيں ہيں اور آپ انصاف كرتے جا رہے ہيں۔ ميرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ رحم کریں گے اور کی

سے انصاف مانگیں گے بھی نہیں' رحم مانگیں گے' فضل مانگیں گے۔ اللہ فضل سب پر فضل ہی کرنا جائے۔ چلو سب کے لیے دعا کرد کہ اللہ فضل فرمائے' آسانی دے اور سب کو خوش رکھے۔ اب آپ سوال کرد

سوال:

سرا تنائی انسان کی اپنی کوئی کیفیت ہے یا باہر سے اس کے کوئی محرکات ہیں؟

جواب:

تفائی باہر سے آئی ہے یا اندر سے آئی ہے 'یہ ہر صورت میں آپ کی اپنی ہے اور اندر کی تفائی کو دور کرنے کے لیے کی نے آنا نہیں ہے۔ تفائی خیال کا نام ہے۔ اگر آپ کسی کو قبول نہ کریں تو تفائی ہی تفائی ہے۔ اور یہ کہ دور رہنے والے کو اجنبی نہیں کتے اور مسکرا کر ملئے کو دوست نہیں کتے۔ تفائی خیال کا نام ہے اور اگر خیال میں کوئی اور اجمال شامل ہو جا کیں تو تفائی ختم ہو گئی۔ تو تفائی احدا کے۔ بزرگ کتے ہیں کہ یہ جو میا کہ شرکت ہے اور وہ بھی کسی بندے کی یا خدا کی۔ بزرگ کتے ہیں کہ یہ جو میلہ ہے 'جوم ہے 'اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے جب تک کوئی آپ کے خیال پر سوار نہ ہو' جب تک کوئی ساتھی نہ ہو' جب تک کوئی آپ کے خیال پر سوار نہ ہو' ورنہ انسان تفاہی تفاہے۔ اور یہ جو تفائی ہے یہ اپنا خیال پر سوار نہ ہو' ورنہ انسان تفاہی تفاہے۔ اور یہ جو تفائی ہے یہ اپنا کی تفائی دور کرنی ہے۔ تفائی کا علاج کسی ہے مانگنا نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی کی تفائی دور کرنی ہے۔ تفائی کا علاج نہیں کرنا کہ کسی کو فون کرو کہ کی تفائی دور کرنی ہے۔ تفائی کا علاج نہیں کرنا کہ کسی کو فون کرو کہ کی تفائی دور کرنی ہے۔ تفائی کا علاج نہیں کرنا کہ کسی کو فون کرو کہ

آپ آ جاؤ کیونکہ اگر وہ آگیا تو بھی آپ کی تمائی دور نہیں ہو گی۔ تو تنائی کیا ہے؟ یہ کہ کسی کی تنائی دور کرو۔ تنائی جسم کا نام نہیں ہے تنائی روح کی تنائی ہے ' Wilderness ہے 'روح کی ویرانی ہے' آپ نے اسلام کو بالکل سمجھا نہیں ہے اسلام یمال کھڑا ہے جمال ہم کھڑے ہیں لیعنی سفر کے دوران اور اس کا جو محرک جذبہ ہے وہ چودہ سو سال پہلے کا ہے۔ تو پھر تھائی کدھرے آئے گی تھائی کمال سے آئے گی اس نے تو تھائی کے اندر پہلے ہی محفل لگائی ہوئی ہے کیونکہ کلمہ آپ وہاں ے لے رہے ہیں اور بیٹے یمال پر ہیں۔ تو تنائی تو ہے ہی نہیں۔ یمال كاس دنياكا ماحول تنارع كااور دل كاماحول تجى تنانيس موكا، جس ول میں اللہ کی یاد ہے' اللہ کے محبوب پاک کی یاد ہے' قرآن کریم کی یاد ہے اور اس آوی کی یادواشت خراب ہو گئی جس کو مری ہوئی مال یاونہ آئی۔ تو روح کی ویرانی کب آتی ہے؟ یادوں کا ختم ہو جانا تھائی ہے اور یہ باہرے نمیں آتی اندر سے آتی ہے۔ جب آپ ول کے کھور ہو جائیں تو تنمائی آ جاتی ہے "دکھور" ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے "سخت"۔ جب آپ ول کے سخت ہو جاؤ 'جب آپ مطلب پرست ہو جاؤ تو تنائی آ جائے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جدب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو پھرعذاب کی شکل کا نام تنائی ہے۔ تو یہ راز ہے۔ اللہ نے اور بھی کما ہے کہ میری یاد سے غافل ہو گئے تو سکون نہیں ملے گا تو سکون نہ ہو تو تنائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کما ہے کہ نمیں یاؤ کے سکون مر الله كى ياد ميں- تو الله كى ياد ميں سكون يانے كا مطلب كيا ہے؟ كه تنائی ختم ہو جائے گ۔ نو تنائی جو ہے یہ آپ کی روح کی ورانی کا نام

ہے اور یہ باہرے نہیں آتی بلکہ اندرے زمگ لگتا ہے ، پھریار نزشب ختم ہو گئ کسی کے شریک ہونے کاغم ختم ہو گیا ، جذبہ ختم ہو گیا یعنی نہ كسى كو شريك ياؤ اور ندكسى كے ساتھ شريك رہو تو يہ تناكى ہے اور يہ باہرے نہیں آتی بلکہ اندرے آتی ہے۔ آپ جاکر کسی محفل میں بیٹے جائیں اور جب آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر خود بخود تنائی آئے گی۔ اور اگر کوئی کسی کو یاد کر رہا ہے کہ کسی کا خط آیا ہے اور اس نے خط میں لکھا ہے کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا اور ہے بھی بیار بھرا خط کمال سے اس نے لکھا اور کمال پر بیٹھ کر اس نے لکھا آپ کو یاد کر رہا ہے تو ایسے میں تھائی نہیں ہوگ۔ تو گویا کہ دل میں یاو نہ ہو تو تنمائی ہے اور اگر دل آباد ہو تو تنمائی نمیں سے تو دل کی آبادی جو ے یہ تمائی کا علاج ہے اور اگر ول وران ہو جائے تو تمائی ہو گ- اور دل وران نہیں ہونا جا ہے کیونکہ اس کا ہمیں افسوس ہو گاکہ ساری عمر گزر گئی اور آپ روحانیت کا علم حاصل کرتے رہے گرول میں تنائی ہے تو تفائی کیا ہے؟ یہ ول کی ورانی ہے۔ اور تفائی کب نہیں ہے؟ جب ول کی آبادی ہو۔ تمائی نہ باہرے آتی ہے اور نہ اندرے آتی ے بلکہ یہ بدشمتی سے آتی ہے۔ تو تنائی کب آتی ہے؟ بدشمتی سے آتی ہے اور یہ اس وقت آتی ہے جب یاد کم ہو جائے۔ صحرا کے جانے والے جانتے ہیں مثلاً تقل کا علاقہ ہو کہ ریکتان کی رات ہو اور بندہ اكيلا مو 'بس اس سے زيادہ كوئى تنائى نيس بے ' توب " لگے "كى رات ہے ' بس اس سے بوی رات کوئی نہیں ہے جمال انسان کو اس کی اپنی آواز بھی ڈرا دی ہے۔ اور ایے ہو تا ہے! فقراء کتے ہیں کہ قبر میں بھی

تنائی نہیں ہوتی، رونقیں، میلے سارے بزرگ وہاں آتے ہیں، وہاں سب تیار ہیں۔ ہم ان کو یاد نہیں کرتے بلکہ کمال کی بات ہے جو آپ کو سب تیار ہیں آ رہی، آدھی ذندگی میں آپ کے مانوں، آپ کے پاس رہنے والے چرے نہیں آپ کے مجبوب رہنے والے چرے سب وہاں رہتے ہیں۔ آپ کے ابا حضور بھی چلے گئے، پیر صاحب بھی چلے گئے، پرانے کلاس فیلو اور دوست بھی چلے گئے۔

غم دوستوں کے فوت کا اور ان کی جواناں موت کا یہ دیکھ شیشے میں مرے ان حروق کا خون ہے

توجو آرزؤ كيل تهين اب يه سارے لوگ وہال بين جنيس آپ یاد کرتے ہیں وہ سارے وہاں یطے گئے۔ تو آپ کے دوست ' بزرگ' درویش ، پیراور فقیرسب اوهر چلے گئے ، میرا خیال ب میله اوهر زیاده لگ گیا ہے تو میلہ تو وہاں ہے اور میرا خیال ہے کہ اب میلے میں چلو۔ یا تو آپ کا محبوب کوئی نہ ہو یا پھر طویل زندگی نہ ہو کیونکہ محبوب کے بغیر طویل زندگی عذاب ہے۔ تو محبوب کسی انسان کا نام ہوتا ہے۔ نہ مقصد ے مجت'نہ نظریے سے محبت'نہ قوم سے محبت'نہ وطن سے محبت'نہ ادهر سے محبت' نہ اُرهر سے محبت' صرف اور صرف بندے سے محبت اور بندول میں سب سے برے بندے سے محبت اور محبول کی انتا محبت الصلوة والسلام عليك يا رسول الله بس محبت بي ع- تو محبت كس ے ہونی چاہیے؟ اللہ كريم اور اللہ كے حبيب پاك سے ہونی چاہيے۔ محبت انسان سے ہو اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو اللہ تعالی سے بات جانا نہ ہو وہ تو جانا ہے کہ سے جھے سے کس طرح محبت

كرس ك انهول نے تو مجھ ويكھا نيس ہے۔ اللہ كتا ہے كہ ميرے ساتھ محبت کرو ، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ، اس سے کیا محبت كريں كے وہ اول بھى ہے آخر بھى ہے اگر كوئى كہتا ہے كہ جو زندگى دیتا ہے وہ اللہ ہے اور مجھے اس سے بدی محبت ہو گئی ہے تو اسے کہو کہ جو زندگی لے جاتا ہے وہ بھی تو اللہ ہے او پھر محبت کیا ہے؟ تو محبت اس وقت ہو گی جب اللہ تعالی اپنا محبوب یاک عطا فرمائے اور پھران سے آپ مجت کو اور آپ کی زندگی سے محبت کرو اور آپ کے محبوبوں سے مجت کو اور ان کے محبوبوں سے محبت کو اور طلع طلع این آپ سے محبت کرو اور پھر محبت والوں سے محبت کرو۔ تو زندگی بیر ہے کہ آپ عجت والول سے محبت كرو- كيس ايبانہ ہوكہ شريعت كے فتوے لگاتے رہیں کہ انصاف کو عراضی کو مارو اور اسے بناؤ کہ قبر کا عذاب مرنے کے بعد کیا ہو گا کابوں میں کیا کھے لکھا ہے۔ ایس کتابوں کا نام یہ بنتا ہے كر اگر الله معاف نه كرے توكيا مو كا؟ اور اگر الله معاف كروے تو چر كيا مو كا توكيا الله معاف نهيس كرتا؟ أكر الله جاب تو كافرول كو معاف كر وے کیا آپ اے روک سکتے ہیں۔ جنت میں بھی بید لوگ فساد مجائیں ك كه يا الله وه فخص جنت من كيے آيا ہے؟ الله كے كاكه تيرے ياس آیا ہے۔ تو وہ کے گاکہ ہم ایس جنت میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے كمنا ہے كہ تو دوزخ ميں چلا جا۔ الله تعالى فرماتا ہے كہ ميں تواس سے راضی ہوں لیکن انسان نے ناراض ہو جانا ہے۔ کوئی شخص جو کسی انسان كے ساتھ رنجش ركھتا ہے وہ برباد ہو گيا۔ جنت كس كو كہتے ہيں؟ كسى انسان کے ساتھ عناونہ رکھنا ہی جنت ہے۔ ہرایک پر راضی رہنا وہ جو

سوال:-

کیا ہم اس دنیا میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کر سکتے ہیں؟ جواب:۔

یی جنت ہے جو حاصل ہو سکونِ خاطر
اور دوزخ ہی دنیا ہے جو آباد نہیں
اگر سکونِ خاطرہ تو ہی جنت ہے اور اگر یہ بھی حاصل نہیں
ہے تو پھریہ دوزخ ہے۔ تو سکون لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ سکون دو۔ عام طور پر گھریلو زندگی میں جس آدی سے آپ کو گلہ ہے تو آپ یہ بھی دیھو کہ اس کی زندگی میں آپ نے کیا نیکیاں کی جیں کیونکہ اس کو بھی آپ کہ اس کی زندگی میں آپ نے کیا نیکیاں کی جیں کیونکہ اس کو بھی آپ سے گلہ ہے 'آپ کو گلہ ہے تو اس کو بھی گلہ ہے کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر سکون دو گے تو سکون طے گا ورنہ سکون

نہیں ملے گا۔ یہ جنت کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کو سکون دو جس سے آپ کو جس نے آپ کو جس سے آپ کو جس نے آپ کو معاف اسے کرو جس نے آپ کو معاف نہیں کیا' پھر دیکھو کمانی کیسے بنتی ہے' اگر آپ نے کمانی بنانی ہو تو' ورنہ تو پھر مشکل ہے۔ اب آپ اور سوال پوچھو۔۔۔۔۔

سوال :-

سراوت كيام؟

جواب:

وقت ہے ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ آپ سے محبت کرے۔
وقت کے تین جھے میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ اذل سے پہلے بھی
وقت ہے 'ازل کے بعد بھی وقت ہے 'طل ماضی مستقبل وقت ہے 'گر
اصل بات یہ ہے کہ جو لمحہ موجود ہے اس کا نام وقت ہے۔ جو لمحہ گزرگیا
اس کا نام ماضی ہے اور جو ابھی آیا نہیں ہے اس کا نام مستقبل ہے اور
وقت وہ ہے جو تیرے پاس ایک لمحہ ہے 'اسی میں صدیاں ہیں 'اسی میں
زمانے ہیں 'اسی میں واقعات ہیں 'اسی میں آپ لوگ آتے ہیں اور اسی
میں چلے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے 'ایک میں مصلا کے میں اور اسی
میں جلے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے 'ایک میں اسے میں اور اسی
میں جلے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے 'ایک میں اسے میں اور اسی میں اور اسی میں اور اسی میں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے 'ایک میں اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے 'ایک میں اور یہ بہت ہی جھوٹا سا حصہ ہے 'ایک اور اسی سوال :۔

سراس كامطلب يہ ہے كہ اس لمح كا اوراك جو ہے وہى شعور

-----

جواب :

وہ تو زندگی کا شعور ہے Consciousness ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ جو ہے یہ ۔

يى ازل ہے يى ابد ہے يہ ايك لمحه \_\_\_\_\_ مارے فكر و عمل كى حد ہے!!

تو یہ ایک لحمہ تمہارے فکر و عمل کی حد ہے۔ بس کی حد ہے،
اس سے صدیاں بنتی ہیں اور اس سے زمانے بنتے ہیں۔ پھرلوگوں نے اس
لیے یہ کما کہ وقت میں موں۔ وقت کو سمجھنا ضروری ہے، ایک شعر ہے
کہ ۔

وقت کی آواز پر چلنا بجا وقت کو آواز دینا ہے کمال

وہ لوگ جو وقت کے شاہوار ہیں وہ زمام وقت روکنے والے ہیں اساحب وقت زمانے روک گئے اور وقت کا راکب جو ہے وہ جا رہا ہو تا ہے اور وقت کا پہر جو ہوا سو ہوا جو اور وقت کا پہر جو ہوا سو ہوا جو دیکھا سو دیکھا جو بولے سو بولے اور جب وقت کو Release کیا دوبارہ چلایا تو وقت ریلیز ہو گیا۔ تو یہ راکب وقت کی بات ہے۔ ہم جو ہیں اور فتم کے لوگ ہیں اور متم کے لوگ ہیں اور مقت حاوی ہے اور وہ لوگ وقت پر حاوی تھے اور حاوی ہیں و وقت کو روکا جا سکتا ہے اور وہ تو وقت کو روکا جا سکتا ہے اور وقت جو ہوں عاوی جی فوت جو ہوں عاور حاوی ہیں۔ تو وقت کو روکا جا سکتا ہے اور وقت جو ہے زمان و مکال سے باہر ہے جو لا مکال میں عباوت کرتے ہیں وقت جو ہے زمان و مکال سے باہر ہے جو لا مکال میں عباوت کرتے ہیں

ان کا زمان و مکان سوا ہے۔ اب آپ یہ راز دیکھیں کہ آپ کمال پر بین؟ باتی تو آسان ہے جس میں سورج ہے 'یہ وقت بنانے والا ٹائم میکر ہے اور سورج سے برے جو کائنات ہے وہال کیا وقت ہے۔ اور آپ جائے ہو کہ بے شار کائناتیں ہیں جمال سورج نہیں ہے۔ جب سورج ہنیں تو وہ نکلے گا کیا اور وہال وقت کیا ہو گا۔ وہ ہے اور میں مالک کا سمم ہے 'تو جو مالک کا سمم ہے وہ چل رہا ہے اور مخلوق کا خالق کے ساتھ رابط یہ ہے۔۔۔۔۔۔

سوال:

توجہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جواب:۔

وہ ایک شعرے کہ۔

وہ خود کیے بیٹھے سے آخوشِ توجہ میں اے ہوش میں اچھا تھا ناحق مجھے ہوش آیا

تو توجہ اس کو کہتے ہیں۔ توجہ دور سے بھی ہوتی ہے اور قریب سے بھی ہوتی ہے۔ اس مل برا راز ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایک آدی جا رہا ہے اور دو سرے کے پاس سے گزرا اور اس نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو سلامت رکھنالہ بس اتن ہی بات کر دی اور توجہ ہو گئی اور کسی نے شام میں کیا کسی نے شور نہیں مجایا ، جس کے لیے دعا کی ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہو گا گا ہے۔ توجہ بی

ہے کہ کسی کی نگاہ میں آنا' آگے وہ نگاہ خود ہی اصلاح کر دیتی ہے۔ پھر اسے ڈھالنا نہیں ہو تا بلکہ وہ خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ وہ نگاہ ایس ہوتی ہے کہ دوسرے کو خوش گوار دیکھنا جاہتی ہے۔ اور اگر غمگین بندہ اس کی نگاہ میں آ جائے بو وہ خود بخود تھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نگاہ ہی الی ہوتی . ہے۔ تواسے توجہ کتے ہیں۔ توجہ کا مطلب سے کہ اس آدمی کے دل و وماغ میں آپ کے بارے میں ایک ایبا نقشہ بدا ہو جانا جو اسے بند ہے۔ یہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ ہے۔ یہ فزیکل لیول پر بھی ہے مینٹل لیول یہ بھی ہے ' Spiritual لیول' روطانی سطح پر بھی ہے۔ آپ آدھی زندگی دو سرول کی توجہ سے گزارتے ہیں۔ اور آپ کی اپنی توجہ تو ہے ہی کوئی نہیں اور یہ کسی کی مہرانی کی توجہ ہے۔ کونج جو ہے وہ تنما چلتی ہے او یہ بہاڑوں میں برف میں اندے دے کر آ جاتی ہے لیعنی انڈے ٹھٹڑے علاقول میں دے کر گرم علاقوں میں آ جاتی ہے۔ لوگول نے دیکھا کہ برف کے اندر اندے گرم تھے اور پھر ان سے بچے پیدا ہو كئے۔ توبير كرى كمال سے آئى؟ پنة چلاكونج توجہ سے اندوں كوسيق ہے، ہزاروں میل دور سے اس کی توجہ سے اندے پر گری برتی ہے۔ تو یہ بھی توجہ ہے۔ آج ایک راز میں آپ کو بتا تا ہوں' نام لینی اسم اور مسیٰ دو چیزیں ہیں 'جس کا اسم ہے وہ مسیٰ کملائے گا' تو اسم اس کا تھا اور وہ مسیٰ ے او کھ لوگوں کے نام عزت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور کھے لوگوں ك نميس موئ الركوئي عزت والانام آب نے فكارا كم يہ نام والا فلال كام كرتا تھا اور آپ نے وہ نام فكارا وہ بندہ چلا بھى گيا اگر نام اس كا مشکل کشا ہے اور ذات جو ہے وہ بہت دور ہے ، گر مشکل کشائی کا Title

ے وصف ہے کہ وہ کام کروے مشکل دور کروے اور آپ نے ب وقت مشکل کشائی کا نام لے لیا کیونکہ آپ تو بعد میں آئے ہیں۔ تو وہ ذات جمال بھی ہے اپنے اسم کی حفاظت کرے گی اور وہاں جاکر مشکل کشائی کرے گی۔ تو یہ توجہ ہے! تو توجہ کیا ہے؟ وہ نام جو مقدس ہو گیا وہ مقدس ہی رہے گا اور وہ ذات جس کا بین عام ہے جمال بھی ہے وہ اپنے نام کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اگر اللہ سے بات کرتا ہے تو یہ اور ہی اچھی بات ہے۔ او نیک ناموں کو نیک رہنے دینائیہ توجہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ الله كرتا ب يا بنده كرتا بي الله عص مفى كمه لو- مارے حاب سے بندہ خود ہی کر لیتا ہے۔ تو مشکل کشاء ہی اینے نام کو مشکل کشابنا آ ہے یہ مارا خیال ہے اور تمہارا خیال جو کھے بھی ہو۔ جو کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ توبات یہ ہے نام کو برانے ٹائیٹل کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ یہ نمیں ہو گاکہ مقدس نام کسی آنے والے زمانے میں غیر مقدس ہو جائے۔ یہ مجھی نہیں ہوگا وہ مقدس ہی رہے گا سے اسلام کی شان ہے۔ آستانہ بن گیا تو بنا ہی رے گا۔ تو توجہ کیا ہوئی؟ کہ اپنونام کے ساتھ مسمیٰ کی توجہ ہوتی ہے اس نام کے سائے میں آ جاؤ تو توجہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جو تمارے ول میں ہے تم اس کے ول میں ہو۔ آپ اینے ول کو ویکھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہو گ۔ تو جو آپ کے دل میں ہے آپ کے دل میں ہیں ----- اب آپ لوگ دعا كرد اور تو دعايي ب كه الله تعالى سب ير رحم فرمائ يا الله جم یر مهربانی فرما! یا الله هاری عفلتیں اور گناه معاف فرما! ہم پر نوازش خاص

01

فرها! یا الله این محبوب پاک کی محبت عطا فرها! یا رب العالمین کرم فرها! ہم م سے جو غلطیال اور غفلتیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرها! یا رب العالمین! اس ملک کو بھی سلامت رکھ اور ملک والوں کو بھی سلامت رکھ۔

ملى الله تعالى على حير خلق ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا و شفيعنا سيدنا ومولنا محمد وآله واصحابه الجمعين برحمتك يا ارحم الرحمين

REAL REPORT OF THE REAL PROPERTY.

the transfer was the belong better and the world



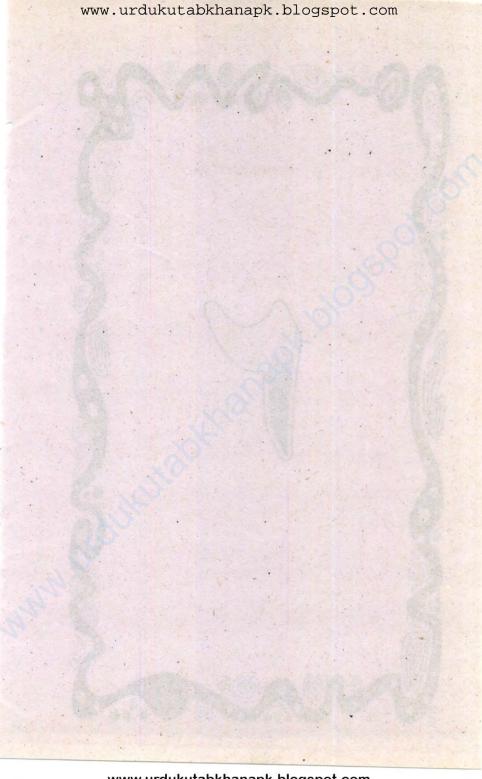

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

## (٢)

- کھے اوگ کلے کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں 'ذکر تو
  - الله كانام ہے پھراس ميں الي پريشانياں كيول آتى ہيں؟
- میراایک کامنہیں ہور ہاتھا تو میں نے آیت کریمہ کا''لکھ' نکالا تو میرا کام فوراً ہوگیا ---
  - س ہوتا تو وہی ہے جواللہ کرتا ہے ----
  - ٣ كيانيت كالحيما بوناكوشش سے ياكه خداداد ي؟



سوال:-

کھے لوگ کلے کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں خوفناک چزیں نظر آتی میں اور بعض او قات دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن ذکر تو اللہ کا نام ہے تو اس میں الیی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟

جواب :

وراصل آپ نے یہ بوچھا ہے کہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے نام سے لوگوں کو وقت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ اللہ کے نام پر بکرے کو چھری پھیرتے ہیں تو کرے کو وقت کیول پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن اس سے بکرے کو وقت ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے كه الله كا نام لينے والا ساتھ بى ايك ارادہ ركھتا ہے اور وہ اينا ارادہ الله ك نام سے بوراكرنا چاہتا ہے۔ بزرگوں نے ايسے ايسے واقعات كم بيں اور یہ واقعات ان کے بزرگ بننے سے سلے کے واقعات ہیں کہ بعض اوقات انسیں کسی چرے حاصل کرنے کا خیال تھا' مثلا" ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہیں مٹھائی حاصل کرنے کا خیال تھا اور وہ بزرگ اللہ کو بت یاد رکھتے تھے ' کہتے ہیں کہ میرا گزر کسی طوائی کی دو کان کے سامنے ہوا تو میں نے ول میں کما کہ یا اللہ بہ طوائی مطائی چھوڑ کر ہی مرجائے بعد میں بنتہ چلا کیوں نہ مٹھائی کی خواہش ہی کو ترک کر دیں اور اس طوائی کو زندہ رہے ویں۔ حالاتکہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ

واقعی میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا ذکر بھی کرتا ہوں اور مجھے یاد بھی رکھتا ہوں اور تیری نماز بھی پڑھتا ہوں تو کیا تو ان کو میرے لیے مار نمیں سکتا تاکہ میں آسانی سے اینا مقصد حاصل کر سکوں۔ اس طرح ایک اور بزرگ نے کما کہ بعض اوقات انسان گناہ کے لئے بھی اللہ سے دعا كرتا ہے لين اس كى حكم عدولى كے ليے چور اس كے آگے وعاكرتا ہے کہ یا اللہ آج تو تو ہمیں موقعہ دے کو تو خالق ہے الک ہے ارازق ہے كه آج رات كم والے كو نيند آجائے تو پريد كيا بى بات ہے اس ميں تیراکیا جاتا ہے اور یہ سارا دس منٹ کا کام ہے۔ اور یہ بات سے ہے کہ وہ واقعی یہ دعاکر کے نکلا اور اس نے کماکہ میں اور میرابیٹا تجدیدہ کر نکلے اور دعا کی کہ ان کو نیند آنی جاسے۔ گویا کہ اِس کے اللہ اور اُس کے اللہ میں برا فرق ہے۔ تو اللہ تعالی کے ذکر میں برے آدی کے لیے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر برا آدی ج بھی کرے گاتو یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہو گی۔ تو ساری بات نیت کی ہے۔ اگر اللہ سے مجت کرنے والے جن کو دنیا سے محبت نہ ہو' تو ایسے لوگ جب ذکر کریں گے تو اس میں منفعت ہو گی۔ اگر اللہ کریم کے دین سے آپ دنیاوی منفعت لینا چاہیں تو پھر آپ کو تو سانے نظر آنے چابئیں 'یہ اچھی بات ہے آکہ آپ وہ کام نہ كرير مثلا" ايك آدمى باآواز بلند ذكر كرما جا ربائ ورساته مى يسي بھی مانگنا جا رہا ہے' ایسا آدی ذکر سے لوگوں کو ڈرا تا بھی ہے۔ عام طور پر جو سوال ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ ك اندر جيب كث كئ - كيا وبال ايا ہوتا ہے كہ خدا كے گھر ميں جيب کٹ گئی۔ ایک جیب کاشنے والے کا بیان یہ ہے کہ خدا کے گھرسے مال نہ ملا تو پھر کمال سے ملے گا! لعنی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔مطلب یہ ہے

کہ ذکر جو ہے یہ Sufficient نہیں ہے 'کافی نہیں ہے۔ ذکر کامعنی ذکر بھی ہے' نماز بھی ہے' ج بھی' روزہ بھی اور زکوہ بھی۔ توجب تک نیت مومن نہ ہو اب کے مومنانہ عمل مومن نہیں ہیں اور مومنانہ عمل میں سے ایک ذکر بھی ہے۔ اور اگر طوطا ذکر کرے گا تو پھروہ امرود ہی کھائے گا کیونکہ طوطے نے ہرطال میں اپنی فطرت میں رہنا ہے۔ اس لیے بزرگ لوگ ان لوگوں کو ذکر کی اجازت نہیں دیتے جن کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو۔ ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب آپ علم فرمائیں اور مجھے کوئی طاقت ور اسم راھنے کی اجازت دے دیں تو پیر صاحب نے کما كه اچها دے ديں گے۔ تو وہ کچھ عرصه كے بعد بھى نميس مانا اور دوبارہ تقاضہ کیا تو پیرصاحب نے کماکہ میرے پاس کھے پینے ہیں' یہ آپ لے لو' چند ہزار روپے اس وقت پڑے ہیں ابھی آپ سے لو ور ور پھر مجھی آپ کو دیں گے۔ تو اس نے پیے پار کیے اور کہنے لگا کہ واللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا' اچھا آگلی دفعہ آپ مجھے ذکر دے دیجئے گا۔ تو وہ ذکر نہیں مأنك رما تها بلكه بيه مانك رما تها- تو الي نيت والا اصل مين جو ذكر مانك رہا ہے وہ بھی بیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ لوگول نے دیکھا کہ را بھا بال ناتھ کے ٹیلے یر چلا گیا اور وہ جوگی کا ٹیلہ تھا اور وہ جوگ سکھا تا تھا' "جوگ" کا معنی؟ جوگی بنانا' سادھو بنانا' فقیر بنانا۔ اور رانخھے کو اچھا بھلا یتہ تھا کہ یہ فقیروں کا ٹیلہ ہے لیکن وہ وہاں چلا گیا۔ تو وہاں وارث شاہ " نے ڈائیلاگ لکھا کہ بال ناتھ نے رامجھے سے کما کہ آؤ میں تجھے فقیر اُنا دول و فقر عطا كر دول- بال ناتھ نے كما را جھا جوان آدى ہے اس كى آنکھ گرم تھی اور اس میں محبت تھی تو اس نے کما کہ مجھے فقر عطا کر دول- رائجے نے کما کہ مجھے فقر تو نہ عطا کرو بلکہ مجھے ہیر عطا کرو تو بال

ناتھ نے کما کہ یہ شعبہ تو مارا ہے ہی نہیں' اچھا اگر تو کہتا ہے تو چلو تھیک ہے لیکن بھتریہ ہے کہ فقرہی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہیر کی تفییر لکھنے والے کہتے ہیں کہ بال ناتھ اپنا کام کر گیا اور اس نے رامجھے کو فقیر بنا دیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہیر کا قصہ یا رانجے کا قصہ وارث شاہ کی زبان اور قلم يرچرها توكيا سے كيابن كيا۔ تو رانجها فقير موا اور اسے فقير بنا دیا گیا اور اس کو فقرمیں ایسے داخل کر دیا کہ رامجھے کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہمیر کی تلاش کر رہا ہے یا خدا جانے کس کی تلاش کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدی این این شعبے میں Expert ہے ، ماہر ہے۔ مرید بہت "کاریگر" ہوتا ہے لینی جو طالب ہوتا ہے وہ اکثر کاریگر ہوتا ہے اور وہ ائی خواہش چھیا کر بیٹھتا ہے اور کتا ہے کہ سرکار بندہ حاضر خدمت ہے کوئی تھم فرمائیں۔ آپ کو ایک پیر صاحب کا واقعہ سائیں' ان کے یاس دو آدی بیٹے ہوئے تھ اور وہ ممانوں سے بات کر رہے تھ کہ ہمارا میہ جو آدمی ہے میہ کتنامسکین بن کر بیٹھا ہے لیکن اس نے دو دفعہ ماری گائیں نیچی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار جھے ضرورت تھی، میں نے سوچاکہ آپ کو کیا فرق بڑتا ہے اگر میں اس کو چے ہی دوں۔ پیر صاحب كہتے ہيں كہ يہ پر ميرے پاس بى بيشا ہوا ہے۔ لوگوں نے يوچھا كہ پھر یماں پر کیوں بھایا ہوا ہے؟ تو وہ کنے لگے کہ اتنا کام کرنے کے بعد چلو یہ الله كانام تو سنتا ہے ، مجھى نہ مجھى اثر ہو جائے گا۔ ليكن بات يہ ہے كه صرف نام بولنا اور نام سننا اثر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اذان سننا جو ہے یہ نماز پر جانے کی وعوت ہے لیکن یہ چند لوگوں کو وعوت ہے وہ سنتے ہیں جو وعوت مانتے ہیں اور باقی سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ سرک پر

ایک آدی جاتے جاتے رک گیا کنے لگاکہ یہ گلاب ہے اور کیما گلاب ے! وہ سوچنے لگ گیا اور جرت میں چلا گیا وسرے نے کما کہ یہ کیا گاب ہیں وہاں برے گاب کھے ہوئے ہیں اور بدتو بازار میں عام ملتے ہیں۔ مطلب سے کہ ایک نے وہاں قدرت کا کرشمہ دیکھا۔ یم نظارے ہیں اور کی دنیا ہے اور جب جاہے وہ ذات کی آدی کو اپنی طرف متوجه كر لے اور جب نہ جائے تو بے شار قافلے گذرے ليكن انہیں کچھ نہ ہوا۔ تو کفر بھی اس سراک بر گزر رہا ہے اور ایمان بھی اس سراک پرے گذر رہا ہے۔ آپ لاہور کے اندر واتا صاحب کا وربار ریکھیں' اننی بازاروں میں سے چور بھی گزرے ڈاکو بھی گزرے' جادر چڑھانے والے حکومت کے اکابرین بھی گزرے اننی کے اندر ولی بھی گزرے 'رات کو جانے والے بھی آئے ' بابا فرید کنج شکر جن کا پچری كے ياس چله گاہ ہے اور يمال سے وہ اوب ميں محفول كے بل جايا كرتے تھے اور میاں شر محمد صاحب مرق بور شریف والے راوی کے پاس آکر سلام کر کے چلے جاتے تھے اور کتے تھے کہ آگے تو میری ہمت نہیں یرتی۔ اب کئی لوگ وا یا صاحب کے ہاں دربار کے اندر بیٹھے ہول گے ان کی خوراک کھانا وغیرہ اور طرح سے ہو گالعنی کہ ان کی بالکل ہی کوئی اور زندگی ہو گی کھی کسی نے ایک آدمی سے پوچھا کہ لاہور میں چرس كمال ملتى ہے؟ كينے لگاكہ يدكيا مشكل ہے ، جمال كوئى مزار ہو گا اس كے آس ایس بی ملے گی۔ کہنے کا مقصد سے کہ روشنی کے آس ایس بمیشہ ہی اندھرا بیٹھتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ان کے لیے روشنی مروشنی ملیں موتى علائكه وه ذكر سنت رج بين اور مروقت سنت رج بين اور مر وقت ہی ذکر کی بات ہوتی ہے۔ تو ذکر خیر کی خوبی سے کہ ایک تو آپ

كى نيت صرف الله مو اور پر اجازت دين والے نے بتايا مو- اگر كسى كى نیت دنیاوی ہے اور وہ بتائے بغیر بی شروع ہو گیا اور اس کو کسی کام میں استعال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعال میں نہیں آئے گا۔ تو جس آدمی کو ذکر سے نقصان ہو آ ہے اس کی نیت کے اندر گربر ہے ورنہ تو اللہ کا نام بی اور پھر اللہ کی تمنا کرنا بری بات ہے اور سے تمنا ہی ذکر ہے۔ تو یہ تمنا بذات خود ہی ذکر ہے کہ چل رہے ہیں تو بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو بغیر اجازت کے کاریگری کرنا اچھی بات نہیں ہے اور کیا آپ "کاریگری" کا مطلب سجھتے ہیں؟ یعنی مجاہد والا عمل کرنا لیکن مجاہدانہ جذبے کے بغیراور فقیروں والا عمل کرنا لیکن فقیرنہ ہونا۔ حالانکہ عمل تو بالکل برابر ہے ، کسی آدى كا آپ كو بة نيس چل سكتاكه به پيرے ' فقيرے يا غير فقيرے يا کون ہے اور کون نہیں ہے کیونکہ عمل تو سارے کے سارے کرتے رہیں کے کھائیں گے، پین گے، اوھ جائیں گے، اُدھر جائیں گے، سارے ہی واقعات ہوں گے لیکن یہ نیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت نہ ہو تو قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں ملی کیونکہ ہدایت حاصل كرنے كے ليے متقى ہونا شرط ہے اور يہ الله تعالى نے خود فرمايا ہے۔ تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اللہ کے اسم کو یا قرآن یاک کو تعویز کے لیے استعال کر رہے ہیں تو وہ اثر تو کرے گالیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کرے۔ اگر آپ قرآن مجيد كورمل كے ليے استعال كررہے ہيں وال كے ليے استعال كررہے بین کسی اور عمل کے لیے استعال کر رہے ہیں کسی اور کا راستہ رو کئے کے لیے استعال کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بردھانے کے لیے استعال کر رہے ہیں تو قرآن عاقبت کی ا ترت کی وعوت دیتا ہے لیکن آپ قرآن

كو استعال كرتے ہيں دنيا كے ليے اس طرح تو آپ بالكل اللہ كے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا" قرآن کریم نے آپ کو اطلاع دی كه يه رانى امتول كا واقعه ب يعنى كس طرح لوك آئ اور چلے كئے، ورانیاں چھوڑ گئے اور تم نے بھی یاں نہیں رہنا ہے ' یہاں مرچز فنا ہونے والی ہے' آپ کا یہ آخرت کا سفر ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو ونیا حاصل کرنے کے لیے استعال کرنا چاہتے ہو' ورنہ تعلیم کو معائے تعلیم ك برعكس استعمال كرنے سے وہ تعليم پھر آپ كو فائدہ نميں وے كى يو منشائے تعلیم اور بے لیکن آپ اسے کھھ اور طرح سے استعال کرنا چاہتے ہو' دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو' نتیجہ آپ کے لیے براہی نقصان دہ ہے۔ پھروہ جو آپ کو سانی بچھو وغیرہ نظر سے ہیں دہ تو پھر اطلاع ہے کہ آپ کا یمال کچھ کام نہیں ہے۔ تو صرف ذکر کرنا Sufficient نہیں ہے کافی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ذكر كرناكه جب تك آپ كي طبيعت نه مو ميلان نه مو نيت نه مو اور آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ بھی آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جاکر و کھو تو ساری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ غلط نیت سے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جاگنا کافی نہیں ہے بلکہ بدو مکھو کہ جاگنے کی نیت کیا ہے' آپ جمال جا رہے ہو وہاں نیت کیا ہے؟ تو یوں نیت کو پیچانے ہیں۔ آپ کسی بزرگ کاعرس لے لیں' آپ وا آ صاحب کا عرس ہی لے لیں و ان کا جو ون مناتے ہیں او مناتے ہیں تو اس میں جو ماننے واتلے ہیں ان پر نؤوہ کیفیت طاری ہو گی جو اس بزرگ کی دی ہوئی کیفیت ہے' اس بزرگ کی دی ہوٹی قربانیوں کی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری ہوگی اور وہ اس جذبے میں سرشار ہو جائیں گے۔

اور باقی لوگ اس فنکشن کو کاروبار بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ وانا صاحب کا عرس ہو رہا ہے عرس اس بزرگ کی بزرگ کا واقعہ ہو تا ہے او وہاں یر دو کان لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عرس تو بزرگان کا ہو رہا ہے اور وہ کوئی بزرگ کا واقعہ ہو گا' ان کی یاد ہو گی' اور یہ کہتا ہے کہ بھائی گیٹ پر دو کان کھولنی چاہیے۔ بزرگ وہ تھے اور دو کان آپ کھول رہے ہیں وی کہ سرکس بھی ضرور ہونی چاہیے اور یہاں چینی کے برتنول کی دو کان بلکہ بازار بھی کھل جانی چاہیے کیونکہ یہ عرس ہے اور بیہ سب کل جانا چاہیے عزی کے دوران لوگ دودھ بھی جاکر ضرور سے ہیں وہاں عرس میں خالص دودھ دینا جا سے اور فی سبیل اللہ سبیل لگ گئے۔ مدعا یہ ہے کہ ایک عرس کے نام پر دنیا دار اپنی دنیا بنا آ جا رہا ہے اور دین دار جو ہول گے وہ دین کے لیے آئیں گے کہ آج عرس ہے اور ویکھتے ہیں کہ آج بزرگ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ عکت اور ہو گی وہ لوگ اور ہوں گے جو جاکر ان سے ان کے شعور کی بھیک مانگیں گے اور باقی سارے کے سارے لوگ کاروبار کریں گے۔ چادریں چڑھانے والا اس نیت سے جانے گاکہ اس بزرگ کے آستانے پر جادر چڑھائی جائے اور آپ بیخے والے کی نیت دیکھو کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہے کیونکہ وہ منگے دام چادریں بیتیا چلا جائے گا اور کہتا ہے کہ بہت اچھاکاروبار ہے وا تا صاحب" کا آج برا کرم ہے کہ آج تو پندرہ چادریں بک گئ ہیں۔ اور جمال جا کروہ چڑھتی ہیں تو انہوں نے پھر آگے چے دینی ہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دو کان یر واپس آ جاتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ نیت کمال سے کمال لے جاتی ہے۔ تو انسان کی انی نیت کے اندر برا وھوکا ہے۔ یہ وھوکا درمیان سے نکل جائے تو پھر

سارے کا سارا النیات کا سفر ہے۔ اس لیے اس بات کو برے غور سے دیکھیں کہ برے برے برک وظیفہ کرنے والے ' برے برے بیر خانوں میں جانے والے ' بری بری عمر گزارنے والے نیت کے لحاظ ہے ' اندر سے وہی کے وہی ہوتے ہیں۔ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کو پالیتے ہیں جیم معرطی شاہ "نے فرمایا ہے کہ۔

کوئی ورلیاں موتی لے تریاں

لیعنی کہ بے شار لوگوں نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا عشق کے بحر کے اندر غوطہ نگایا اور تلاش کی مگر چند لوگوں کو موتی نصیب ہوا' باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے رہے اپنی منفعت کی مچھلیاں ایعنی این کاروباری کرتے رہے۔ تو چند آدمی ہوتے ہیں جو رازیا كئے وراد يا كئے اور باقى سارے كے سارے منفعت طلب ہوتے ہيں۔ اس کیے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے ، پر ذکر شروع كريں ورنہ ذكر كرنا ايسے ہے جيسے ہلاك ہونا لعنی خالي اللہ كا ذكر كروو اور یہ کو یا اللہ میں تیرے نام یہ چلا ہوں اور اندر سے نیت کھ اور ہو او بعض اوقات الله اس بات كو مائن كرما ہے كه ديكھو تونے ميرے ساتھ دھوكاكيا ہے اور تو كمتا ہے كہ ميں آپ سے محبت كے ليے آيا ہول مكر تو نے محبت کے بجائے وہاں سے پھھ اور ہی چیز اٹھالی اور کہتے ہو کہ یہ مجھے رائے میں نظر آگئ تو میں نے کہاکہ اے اٹھا ہی لو۔ تو وہ کتا ہے کہ بیہ چزیں اٹھانے والی بات نہیں ہے بلکہ جب آپ اللہ کی نیت سے چلے ہو تو پھراس کی نیت سے ہی چلو۔ بے شار لوگ جو ہیں وہ عبادت گاہوں میں برباد ہوئے اور بے شار لوگ آباد ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ بے شار لوگ خانقابوں کے اندر برباد ہوئے بلکہ وہ لوگ ایمان سے بھی گئے،

انہوں نے خانقاہ کی صندوبی پر نظرر کھی وہاں سے سے لیے کوئی بندہ کیا تو اسے کما آپ کی وعا اللہ کے ولی کی مربانی سے منظور ہو جائے گی بس آب جو جاہو دے دو۔ تو وہ اس شخص سے وہاں خانقاہ پر منفعت لے رہا ہے۔ خانقابوں کے سامنے بیٹھ کر لوگ اندھرے بیجے رہتے ہیں بلکہ خانقاہ ك اندر بين كر لوگ تعويذ بيخ رج بن بيرى كرت رج بن اور كى واقعات كرتے رہتے ہيں۔ تو خلقابول ميں بھى كى لوگ برباد ہوئ عبادت الهول مين بھي كامياب موئے مرسول مين وي درسول مين بھي كامياب ہوئے علمري اور باطني دونون- بيہ جو لوگ ہيں ان كے اندر سارے نمیں کھے نہ کھ لوگ ہیں جو انا ایمان دے بیٹے ہیں' ای طرح ایمان کے مرکزوں میں بوے بوے کزور ایمان والے پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو سٹک ول ملے گا بلکہ وہاں تو زیادہ ملے گا۔ آپ نے ا ہو گاکہ خانہ کعبہ کے اندر فتنہ فساد ہوا' اس سے پہلے بھی ہوا' آج سے چند سال پہلے میہ ہوا کہ ایک آدی نے امام ہونے کا دعویٰ کیا فرض کرو دعویٰ جھوٹا تھا لیکن آپ اس کو موقعہ تو دو۔ مقصد سے کہ ایک جھوٹے آدی نے امام ہونے کا وعویٰ کیا تو دعویٰ کی دلیل تو آپ نے سی نہیں ہے بلکہ اس کو شوٹ کر دیا۔ مقصد بیہ ہے کہ کمیں کوئی امام کا دعویٰ ہو تو وہ لوگ مارنے کے لیے تیار بیٹے ہول گے۔ مقصدیہ ہے کہ اس کو تسلیم نمیں کرنا ہے مگر جھوٹے کو تسلیم کرنا بہتر سے کو مارنے سے۔ تو ماعا يہ ہے كہ يہ ايك اليا شعبہ ہے كہ وہال جھڑا ہے اور اللہ كا خاص عكم ہے کہ میرا گر دارالامن ہونا چاہیے 'میرے گرے اندر جول ' ملھی ' مچھر سیں مارنا لیعنی وہاں الیا کوئی فعل نہ ہو گروہاں یر ان لوگوں نے ٹیک چانے۔ آپ جاتے ہیں کہ وہاں عیسائی یا یمودی کوئی سرنگ بنا رہے تھ

اور وہ برے طالم سے سے بیہ ہوا وہ ہوا۔ مرب کام تو آپ مسلمان خود کرتے رج بين وپين بندوقيل اور لينك آپ خود چلاتے رہے بين- توبيد جو زندگی ہے اس میں بیس پرسٹ ولی زیادہ پیدا ہوتی ہے جمال زم ولی پیدا ہونی جاسے اور قبرستان کے اندر جو قبر کھودنے والا ہو آ ہے وہ شقی القلب ہو تا ہے طال تکہ وہ ہر روز مردے وفن کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ کفن بینا کاروبار ب تو میں کیے اللہ کو مانوں۔ ایک مخص نے اس سے كماك تو ہر روز موت ديكھا ہے او عبرت سيكه او اس نے كماك ميں عبرت کیے سکھوں میرا تو کام ہی مردوں سے پیے نکالنا ہے اور میرا یہ کام برا مشکل ہے۔ وہ اس طرح مانکتا ہے کہ اتنا برا بندہ اور مشہور بندہ مرا ے جھے دے کیا رہے ہو' چند سو رویے' خود ہی سوچو! اور یہ کون کمد رہا ے؟ قبر کھودنے والا کمہ رہا ہے لعنی کہ وہ قبرے بھی سلای لیتا ہے۔ میرا کنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردے کی بھی قیت لگاتا ہے کیونکہ ب وہاں سک ول ہو جاتا ہے۔ تو قبر کھودنے والے عام طور پر سٹک ول ہو جاتے ہیں' نہ ان کو زندگی کی برواہ ہوتی ہے اور نہ موت کی فکر۔ کسی نے اس سے کماکہ یہ کیا قبر کھودی ہے نیجے سے تو ہٹیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں ' دیکھا جائے گا' دونوں مل کر گزارہ کر لیں گے' یہ کوئی زندہ ہیں کہ جھڑا کریں گے' یہ تو مل کے رہے ہیں اور برے آرام ے رہے ہیں' ان کو کوئی فرق نیس برآ' رانا قرستان ہے کئی کئی مردے ایک قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ لاہور کی کتنی آبادی کھیل گئ ہے گر میانی واسب کا قبرستان تو نمیں کھیا، تو آپ لوگ سوچو کہ بیا لوگ کدھر جائیں، تو وہ کمتا ہے کہ مل جل کے بیا کاروبار چاتا رہتا ہے۔ تو وہ بالکل ہی سٹک دل ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ جگہ

جمال نرم ولی کا پیغام ہو تا ہے وہیں سنگ ولی بنتی ہے۔ تو پیر خانوں ہیں الیے ایسے ظالم آومی بھی ملیں گے کہ ایک بڑے محبت نامے والا مرید آیا تو اس نے عرض کی کہ پیر صاحب سے ملتا ہے تو خادم نے کہا کہ پیچے ہوئی رکھی ہوئی تکلیف ہے اور میرے ول ہوئی کر بیٹو، خروار! تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور میرے ول کی گرائیوں سے درد اٹھ رہا ہے۔ تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ خروار پیچے ہوئی گرائیوں سے درد اٹھ رہا ہے۔ تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ خروار پیچے ہوئی صاحب آگئے تو اس نے جاکر کہا کہ جزل صاحب تشریف لائے ہیں تو پیر صاحب ہمہ وقت وہاں چلے گئے۔ برنل صاحب ہمہ وقت وہاں چلے گئے۔ اب پیر صاحب کو پیتہ نہیں ہوتا کہ جزل کون ہے اور درد والا کون ہے اب بیر صاحب کو پیتہ نہیں ہوتا کہ جزل کون ہے اور درد والا کون ہے بیا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بیا ہو گائکہ روضہ رسول مختل ہے ہوگائی کے وقت ہمارے لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ ے ارادہ ہوتا ہے کہ ے

تیری خیر ہووے پہرے دارا روضے دی جالی چی لین دے

یعنی اے روضے کی جالی کے پہرے دار تیرا بھلا ہو' ہمیں جالی کو
چوم لینے دے۔ تو یمال کے لوگوں کی عقیدت ہے چومنا۔ وہ لوگ اس کو
ہیں سمجھ سکے اور وہ کہتے ہیں کہ " لهذا حرام طندا حرام " اور ایسا ہو تا
رہا ہے کہ اگر اس کو پینے دے دو تو وہ کہتا ہے کہ " لهذا حلال " اب
آپ چوم لو۔ تو وہاں رشوت چلتی ہے۔ آپ لوگ تو ڈر گئے' ایسا بالکل
ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے جو ایسا کر کے آئے ہیں۔
تو جو چاہتے ہیں کہ حضور پاکھتا المحلی ہوتی ہے دو فی مالی کو ہاتھ لگاتا ہوتی ہے۔ تو ایسا کر کے آئے ہیں۔
تو جو چاہتے ہیں کہ حضور پاکھتا المحلی ہوتی ہات کو چوشنے کی جالی کو ہاتھ لگاتا ہوتی ہوتا ہے تو وہ اس کو پینے دے دیے ہیں پھر دہ ان کو چوشنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو وہ وہاں کھڑے حضور پاکھتا تھاتا ہی تعلیم کے برعس عمل کر گیا ہے۔ اور

اگر وہاں کس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ ایبا کیوں کرتے ہو کہ ہاتھ نہیں لگانے دیا ۔

نہیں لگانے دیتے تو وہ اس کا جواب یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگانے دیا جائے تو یہ لوگ چوم چوم کر ذرہ ذرہ ساتھ لے جائیں۔ آپ جائے ہوں گے لوگ تبرکا ملاف کعبہ کائ کر لاتے ہیں 'کتے ہیں کہ اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اور اللہ تعالی کے گھر کی مٹی اٹھا کر لاتے ہیں کہ وہاں سے یہ پھر طلا ہے 'خانہ کعبہ تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا تو میں نے یہ کھڑا جیب میں ڈال لیا کہ چلو دیکھا جائے گا' اس کے گھر کو کیا فرق پڑتا ہے۔

میں ڈال لیا کہ چلو دیکھا جائے گا' اس کے گھر کو کیا فرق پڑتا ہے۔

میں ڈال لیا کہ چلو دیکھا جائے گا' اس کے گھر کو کیا فرق پڑتا ہے۔

اور سے کہ ۔

وچ خزانے تیرے یا رب ہر گز تھوڑنہ کوئی لینی اے اللہ تیرے خزانے میں کیا کی ہو سکتی ہے ' تو اس مکڑے کے جانے سے مجھے کیا کی ہو رہی ہے۔

بات بنتی ہے میری تیرا برا آلا اکیا ہے

تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں خانہ کعبہ سے یہ پھر لایا ہوں۔ خانہ کعبہ سے
کیے لائے؟ وہاں یہ کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ اس لیے درویش عام طور پر یہ کتے
ہیں کہ جج نہیں کرنا ؟ کہتا ہے کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہتا ہے کہ یہ جو دل
کے اندر محبت ہے کہیں یہ بھی میں نہ دے آؤں 'کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں
جا کریہ محبت ہی نہ نکل جائے۔ اب یہ دور کا احرام ہے اور اگر وہاں جا
کر دیکھیں تو اور نہ ہو جائے۔ اب تو دل کے اندر ایک زندہ انسان کی
محبت ہے وہاں جا کر کہیں مزار ہی نہ بن جائے ' وہاں صرف خانقاہ ہی نظر
نہ آنے لگ جائے۔ اس لیے وہ کتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے محبولوں
کے مزار پر بھی نہیں جانا کہ اب تو محبوب بندہ ہے ' پھر کہیں مزار نہ بن

جائے عصے آپ لوگ فوٹو لگاتے ہیں مجبی مزار کا فوٹو لگاتے ہیں اب تو پھر بھی میرے ذہن میں انسان ہے ول میں ہے محبت کرتا ہواع ورود شریف پڑھتا ہوں اور اس درود شریف کو جو زندہ انسان کے ساتھ ہے کمیں مزار بنا لوں۔ تو وہ درویش سے کام اس لیے نمیں کرتا - پھر ہے مم ہواکہ ج کرنے کے فورا" بعد باہرے آنے والے مهانوں کو فاف رخصت کر دو واپس بھیج دو کیونکہ ایبانہ ہو کہ وہ لوگ وہاں ماحول سے مانوس ہو جا کیں تو جو ان کے اندر Respect احرام ہے وہ Ordinary Life عام بات میں نہ بدل جائے۔ یکتے ہیں كه حضرت جائ كو في كرنے كا حكم نميں تھا كيونكه كہتے ہيں كه اگر وہ في كرس تو سارے وافعات لرز جائيں لينى كه وه عشق والا آدى ہے تو وه کس طرح جائے گا' اس کا سفر رائے میں ہی روکنا مقصود ہے' عاشق کو حج كرنے كا موقعہ بى نبيس ہو تا اور باقى لوگ وہاں يربے دريغ جاتے ہيں' وہاں پر لوگ اونچا بھی بولتے ہیں ووسرے واقعات بھی کرتے رہتے ہیں لین دین بھی کرتے رہتے ہیں 'مسجد نبوی میں بیٹھ کرایک دوسرے کو ہے Exchange کرتے رہے ہیں'ایے وزنگ کارڈ دیتے ہیں'کتا ہے کہ آپ کون ساکاروبار کرتے ہو؟ کتا ہے کہ میں شیئرز کا کاروبار کرتا ہوں كتا ہے كہ تو؟ كتا ہے كہ ميں فلال كاروبار كرتا ہوں۔ تو كتا ہے كہ اچھا پھر وہاں ملیں کے اور ہم مل کر کوئی ایل۔ ی کھولیں گے۔ جاتے ہوئے کتا ہے کہ برا سرکار کا کرم ہے کہ ایک بار ج کرتے ہیں تو اگلے ج کا خرج نکل آیا ہے اب اللہ کاکرم ہے مریانی ہے۔ کہتاہے کہ فج کرتے ہو تو خرچ کیے نکل آنا ہے؟ کہتا ہے کہ سامان ہی ایسا آنا ہے اور یہ قسمت كى بات ہے كہ وہ بك جاتا ہے اور پر ج كرنے كاموقعہ مل جاتا ہے 'بس

پلا ج مشکل ہو تا ہے' پھر تو ج میں سے دوسرے ج نکلتے رہتے ہیں' کی سمكر ، جو ج سے ج كالنا ہے۔ تو وہال يد سارے واقعات طلتے رہتے ہیں' یہ سارا قصہ چل رہنا ہے ---- اس کیے ذکر Sufficient کافی نمیں ہے جب تک کہ آپ کے اندر ایمان قائم نہ ہو' اور نیت قائم نہ ہو' تو خالی ذکرے یا نیک مقامات بر جانے سے نیکی پدا نہیں ہو جاتی۔ نیکی آپ کے اندر پدا ہو تو پھران مقامات سے نیکی Develop عیدا ہوتی ہے اور اگر نیکی اندر پیدا نہ ہو تو بھتر ہے کہ آپ کمیں نہ جاؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا خواہش ہے۔ تو اچھی جگہ جو ہے وہ برے آدی کے لیے بھی کوئی خاص اثر نہیں دکھاتی - نیت کی اصلاح ہونی چاہیے ' پھر اس کے بعد عمل کرنا عاسيے ورنہ عام طور پر نیک عمل نیکی پیدا نہیں کرتا جب تک نیک نیتی نہ ہو۔ بے شار لوگ ہیں جو نیک عمل میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن بد نیتی میں بھی نظر ہئیں گے۔ توایے انسان کاعمل نیک ہے اور نیت بد ہے 'ماحول اچھا ہے لیکن بندہ برا ہے کیونکہ کسی نہ کسی طور پر اس کے اندر برائی موجود ہے۔ تو نیک محفلوں کے اندر بھی بدی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک آدی نیت کا کھرا ہو کہ وہ جو کے وہی کرے اور جو چاہے وہی جاہے تو پھر سارا مسکد حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شار لوگ جو پیروں کے پاس بیٹھنے والے تھے انجام کار وہی گھٹیا کے گھٹیا تکھے۔ كتا ہے كہ ميرے پيرنے كمال كرويا كياكرويا؟كہ ہم جب ان كے پاس كئے تھے تو برے غريب تھے جب انہوں نے نگاہ كى تو دولت آگئ تو دوسرے نے کماکہ تیرے پیرصاحب نے تھ بربت بری نگاہ کی کہ مجھے دنیا کا غلام بنا دیا اور پھراس نے کماکہ جب میں اپنے پیرصاحب کے پاس

گیا تو میں بڑا دنیا دار تھا' بڑا مال تھا' جب میرے پیرصاحب نے نگاہ کی تو میرے سب مال کا صفایا ہو گیا' میری مال سے الی نجات ہوئی کہ اب میں صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں کہ نگاہ ہوتی کیا ہے؟ اور کیا نگاہ دنیا کے اندر اضافہ کرنے کا نام ہے یا دنیا کی تمنا میں کمی کرنے کا نام نگاہ ہے' کیا نیت کی اصلاح کا نام نگاہ ہے' کیا پار جانے کا نام نگاہ ہے۔ یہ سب سوچنا چاہیے۔ اصل میں اپنی نیت کا نام نگاہ ہے۔ یہ سب سوچنا چاہیے۔ اصل میں اپنی نیت کا نام نگاہ ہے۔ یہ سب سوچنا چاہیے۔ اصل میں اپنی نیت کا نام نگاہ ہے۔ یہ سب سوچنا چاہیے۔ اصل میں اپنی نیت کا نام نگاہ ہے۔ ورنہ آپ پینے کا عمل قرآن سے نکالو کے تو نکل تو آئے گا کین آپ نہ بی کا عمل قرآن سے نکالو کے تو نکل تو آئے گا کین آپ نہ بی کا عمل دنیا ہے نکال لو۔ تو پینے کے خوبصورت مقام ہے کہ یہ میرے اللہ کے فضل ہے ہو اور آگر رشوت سے مکان بنایا ہے تو اس پر تو ھذا می فصل رہی نہ لکھو۔ وہ کی نے کو تھی پر لکھا ہوا تھا کہ:

یہ بن گئی رب سببی ہے هٰذا من فضل ربی ہے

کتا ہے کہ یہ کو مٹی پہلی تو نہیں ' دو سری ہے یا تیسری ہے اور یہ بن گئی رب سببی ہے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے اور الهذا من فضل ربی یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل سے ہو اوقی اللہ کے فضل سے ہو اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ تیری نیت کی اصلاح ہو جائے' نیت درست ہو جائے سب اس لیے ذکر کی محفل میں ضرور جانا چا ہیے درست ہو جائے ۔۔۔۔۔ اس لیے ذکر کی محفل میں ضرور جانا چا ہیے اللہ کا قرب ہو تا چا ہیے درنہ اگر دنیا کا قرب ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی بیت اگر اللہ کے ذکر کی بیائے دنیا کی محفل میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسے کما تھا کہ تو کستوری لے بیائے دنیا کی محفل میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسے کما تھا کہ تو کستوری لے بیائے دنیا کی محفل میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسے کما تھا کہ تو کستوری لے

كر آ اور وه بنگ لے كر آگيا ہے! تو انبان كى نيت صحح مونى جاسے ورنہ دنیا کے اندر ونیا کی تمنا تو کافروں کے پاس بھی ہے اور آپ وہ ویے ہی محنت سے بوری کر لو۔ تو ذکر جو ہے وہ اس مخص کو منفعت وے گاجس کی نبیت اللہ ہو ورنہ آپ ہمارے خیال کے مطابق ذکر نہ ہی كو تو بهتر ب اور اگر آپ ذكر كرتے مو تو چر اللہ سے محبت كى شرط ضروری ہے۔ عبت شرط نہ ہو اور آپ صرف خالی ذکر کرتے جا رہے ہو تو کیا ذکر کرتے جا رہے ہو! آپ تو وہاں خانہ کعبہ میں جا کر بھی جھاڑا كرتے ہو اور گناہوں كے بورا ہونے كى دعائيں كرتے ہوك يا الله ميرى لاٹری فکل آئے ' تُو تو سچا رب ہے ' میرا جواء ہی لگ جائے ' یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے اگر مارا گوڑا جیت جائے مارے گوڑے کا نمبر چار ہے اور اس نے ڈربی ریس جیتنی ہے اور ہمارے پیر صاحب بھی تو ریس کھیلتے ہیں۔ تو پھروہ پیری کیاجو ریسیں کھیلا ہے اور جوا کھیلا ہے اور وہ مرید ہی کیا جو ڈربیاں کھیلا ہے اور وہ دین ہی کیا جو ریسیں جوا تا ہے اور وہ فقیری کیا جو نمبر بتاتا ہے۔ تو یہ سب فراڈ ہے اس سے بچوا سیدھی سادی بات ہے کہ دین کے اندر بورے کا بورا کچرا شامل ہو گیا حالاتکہ ب خالص دین تھا۔ تو آپ دنیا کماؤ اور الله الله کرو اور الله سے محبت کرو سے دنیا یمال عارضی ہے اور آپ نے اِس دنیا سے نکل کر اُس دنیا میں جانا

او وی اک اؤاری سی تے اے وی اک اؤاری ہے تے ایک وی اک اؤاری ہے تو چھے ایک اڑان ہے۔ تو چھے ایک اڑان ہے۔ تو چھے ایک "اؤاری" یہ تھی کہ آپ وہاں سے یہاں اڑ کر آ گئے اور پھر یہاں سے اڑ کر وہاں چلے جاتا ہے کھیل ختم ہو جائے گا' جو دانہ چگا ہے کھیل ج پیا

ے نیے کافی ہے!That's all و آپ نے یمال سے نہ کچھ ماصل کیا ے نہ کچھ Gain کیا ہے نہ کچھ کھویا۔ اور یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے اٹھا کر یمال رکھ دیا اور پھریمال سے وہال رکھ دیا۔ ایک امر پھر کو کنارے یر پھینک گئ اور دوسری اس آئی تو پھر کو واپس لے کر چلی گئ اور پھروہ سمندر میں چلا گیا۔ تو یمال کی بات اتن ساری ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو دریافت کرنا ہے اور این آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ باقی ہے کہ ذکر 'پیر' مثائخ طریقتیں اور شریعت یہ سب برے آدی کے کام کے نہیں ' تو برے آدمی کو کلب وغیرہ میں جانا چاہیے 'جو نیت کا برا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر سجان اللہ ' یمال منفعت ہی منفعت ہے ' مال بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ بس آپ کی نیت اچھی ہو۔ تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اچھی نیت کا کیے پت طلے گا؟ نیت اس آدی کی اچھی ہوتی ہے جس کو دین اور دنیا میں مجھی مقابلہ آ جائے تو وہ دنیا کو دین پر شار کر دے۔ توالیے مخص کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ نیت اس مخص کی اچھی ہوتی ہے جے یمال رہے اور آخرت یر غور کرنا پر جائے تو وہ آخرت کو ترجیح وے انیت اس کی اچھی ہے جو اولاد کی بجائے والدین کی طرف رجوع کرے 'بررگوں کی طرف رجوع کرے اور بردگوں کی طرف جس کی لگن ہو اور جو جاہتا ہو کہ اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے ' ہاتھ سامان سے بھرنے کی تمنا نہ رکھتا ہو' بس وقت اچھا گزر تا جائے' عزت كے ساتھ اور اوب كے ساتھ- باتى سے كہ عبادت گاہوں ميں برى بلجل ربی ہے۔ تو ایک جگہ پر اللہ تعالی نے خود بی فرما دیا کہ یہ مسجد بی گرا دو اور اب یہ یورا راز ہے اور یہ آپ کے سوال کاجواب ہے۔ کہ ہم مجد كيے گرا ديں؟ تو اللہ نے فرمايا كه يه مسجد منافقين كى ہے۔ تو اگر منافق

مجد بنائے تو پھر معجد ہی گرا دو۔ گویا کہ اسلام کے خلاف بدنیت لوگ جو ہیں اسلام جیسا عمل کر رہے ہوں تب بھی غلط ہے۔ تو یہ منافقین کی بات ے۔ منافق کلمہ بڑھ رہے ہوں تب بھی کلمہ نسیں ہے ، منافق الله الله كر رہے ہوں تب بھی اللہ اللہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کمہ سکتا ہے کہ بیہ منافق ہے۔ آپ کو منافق کی پہل شیں ہے۔ ایک وفعہ ایا واقعہ مواکہ اطلاع ملی کہ ایک کافر کو ماراگیا ہے جب کہ اس نے مرتے وقت کلمہ بڑھ لیا تھا۔ یوچھا گیا پھر آپ لوگوں نے اسے کیوں مارا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے ہی جھوٹا کلمہ بڑھ رہا تھا۔ حضور پاک متنا میں ایک نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا ول کھول کر دمکھ لیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچاہے؟ تو تمہیں کیسے ية چلا؟ جب تك آپ كو يقين نه مو فيصله نه كرين- اگر وه كلمه جهوناي یڑھ رہا ہو' آپ کو تو وہ نمیں نظر آئے گا۔ منفعت اس کی نہیں ہوگی لعنی جھوٹا کلمہ پڑھنے والے کی منفعت نہیں ہو گی لیکن سننے والا منافق کنے سے پہلے فیصلہ کرنے میں احتیاط کرے۔ کمیں ایبانہ ہو کہ آپ اس کو جھوٹا کہ کے بے شار لوگوں کو نقصان پنچا دو۔ اس لیے اس میں اصلاح این ہوتی ہے کہ این نیت کی اصلاح کرو اور اینے رفقاء کی نیت کی اصلاح کرو اور یہ پیغام دو کہ نیت کی اصلاح ہونی چاہیے اور کی کو بد نیت نہ کو۔ آپ نام لے کر کسی کوبد نیت نہ کمو کہ تو برابد نیت ہے۔ ہاں ید نیت آدی اچھی نیت والوں میں ہوتے ضرور ہیں۔ جمال مکان ہوتے ہیں وہاں چور ضرور ہو گا اور چور بھی بردی دعا کرتا ہے کہ اس وقت ان کی آنکھ لگ جائے۔ جب چور کی آنکھ کھلتی ہے تو لوگوں کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس کیے یہ ویکھیں کہ الله كو يكارف والا الله كو نهيس فيكار رما ب بلكه اين خوابش كو فيكار رما ب

اور اس نے اپنی اس خواہش کا نام 'قاللہ'' رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ
لوگ دعاکیا کرد کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر مهر بانی کرے اور ان کو اچھا
کر دے تاکہ آپ کی نیت بیار نہ ہو۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ پھر ذکر کا
بہت فائدہ ہے۔ پھر آپ کو کوئی ایبا واقعہ نظر نہیں آئے گاکہ ذکر کرنے
کے دوران آپ کو سانپ نظر آئیں یا بچھو نظر آئیں۔ پھر تو آپ کو نور
بی نور نظر آئے گا' روشنی نظر آئی ' اجالا نظر آئے گا۔۔۔۔۔
اب آپ لوگ اور سوال کریں ۔۔۔۔۔۔
سوال :۔۔

میرا ایک کام نمیں ہو رہا تھا تو میں نے آیت کریمہ کا "لکھ" نکالا تو میرا کام فورا" ہو گیا --- اس بارے میں کچھ فرمائیں ----

جن لوگوں کا کام آیت کریمہ کا لاکھ نکلوانے ہے ہو گیا انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسا کام کیا ان لوگوں کا بھی ہوا جو ایمان بھی نہیں لاۓ کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی کہتا ہے کہ آیت کریمہ کا لاکھ نکلا اور دس وقعہ نکلا تو میرا بیٹا پیدا ہوا۔ اور اسنے بچے ہیں کہ سکول میں واخلہ نہیں ماتا چھوٹے چھوٹے بچ موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر کام کرتے ہیں کہ سے گرے ہیں کہ سے گرے ہیں کہ اور بی بین کہ اس کہ یہ گرے نکلے ہوئے بچ ہیں 'یہ آوارہ بچ ہیں کہ سے درا بارش ہو جائے تو گلیوں میں بے شار بچ ہیں 'یہ آنہوں نے کون سا حب ذرا بارش ہو جائے تو گلیوں میں بے شار بچ نکل آتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے کری ہو تو یہ بچ جو ہیں ان کے لیے انہوں نے کون سا لاکھ نکالا تھا۔ تو غریوں کے ہاں بے شار بچ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لنگر پکا لاکھ نکالا تھا۔ تو غریوں کے ہاں بے شار بچ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لنگر پکا لو تو لیتے والے بے شار بچ نکل آئیں گے۔ شر بچوں سے بھرا ہوا ہے 'لو تو لیتے والے بے شار بچ نکل آئیں گے۔ شر بچوں سے بھرا ہوا ہے 'لو تو لیتے والے بے شار بچ نکل آئیں گے۔ شر بچوں سے بھرا ہوا ہے 'لیرا ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے لاگوں کے لاگوں کے لاگوں کے لاگوں کے لیے اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے لاگوں سے بھرا ہوا ہے 'تیرا ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے لی لاگوں کے لیے اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لاگوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لاگوں کی کو لاگوں کے لیکھوں کے لاگوں کی کیکھوں کی لیکھوں کی لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کی لوگوں کی کی لیکھوں کی لیکھوں کی لوگوں کے لیکھوں کے لیکھوں کے لیکھوں کی لیکھوں کے لیکھوں کی لیکھوں

كت بينے بدا ہوئے ہى ' مررائرى كول كتے ہى اور كتے لاكوں ك شام کے سکول ہیں اور کتنوں کو داخلہ نمیں ملا۔ اڑکے بی اڑکے اور دُهروں بی دُهریں اور یہ سب بغیرالک تکالنے کے بی اور کی الک اڑکے ہیں۔ تو کنے کا مطلب یہ ہے کہ مانے والے اپنے آپ کو تعلی دینے کے ليے يوں كتے ہيں كہ يہ كام يوں موار وہ تو الله كاكام ب وہ توكر مارى گا اور اللہ این کام کر آئی رہتا ہے۔ اللہ کو آپ مجمی بھی نہیں کہ عے كديمال يراس نے يہ كام اس فارمولے سے كيا۔ بعض اوقات وہ تو پغیروں کی بات نہیں مانا۔ ہم آپ کو بہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بات مانے ت الله ب اور نه مانے تب الله ب- الله آب كاكام كردے تب بھى آب اس سے محبت کو اور اگر وہ آپ کا کام تمام کر دے تب بھی آپ اس سے محبت کرو اور کمو کہ او اللہ جس طرح راضی ہے ہم بھی ویسے بی راضی ہیں۔ کمیں آپ یہ نہ کمہ دینا کہ Love کے ساتھ اللہ نے یہ بات مان لی۔ وہ اپنی مرضی سے مانتا ہے اور وہ جب جاہے تو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور جاہے گناہ کو نیکی بنا دے ، چاہے تو عبادت کو واپس کر دے ، لینی شیطان ان گنت سالوں تک عبادت کرنا رہا تو ابلیس انکار سے پہلے بے شار سال تک عبادت کر تا رہا ہو گا' وہ انکارے پہلے اقرار میں تھا' اور پر اللہ نے اس کی ساری عبادت رائے گال کر دی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے اور آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی شیطان کی سفارش کرے۔ حالانکہ لوگ اللہ سے بوے بے تکلف بھی ہوئے کہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گر آج تک کسی نے شیطان کی سفارش نہیں کی کہ یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ پھروہ بھی مچنس جائے گا۔ تو جس کا ابلیس دوست ہے وہ بھی لعین اور رجیم ہو گیا۔ تو

مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ عباوت بھی رائیگل کر سکتا ہے معصیت کو قبول بھی کر سکتا ہے ، معصیت کو قبول بھی کر سکتا ہے ، چاہ تو تیبوں کو پغیرینا دے اور ۔

جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا

سونے والے سے کما ساری خدائی تیری

تو وہ جاگنے والوں کو محروم کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہیں:

نقطے کو آگر چاہے تو ہم اللہ بنا دے

بے نعل کو چاہے تو کلیم اللہ بنا دے

جس کو جو چاہے کر سکتا ہے 'یہ اس کی شان ہے اور وہ کرتا اپنی شان سے ہے۔ کہیں اس کی شان کا فارمولانہ بنا دینا کہ اوھر سے ہم نے یہ پڑھا اور اللہ نے ایسی ہماری بات مائی جیسے تیم تلوار کی بات ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہے اور جس سے ہیں اللہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو آپ کو بغیر سب کے بید عطا کر دے اور چاہے تو مختوں کو فاقے سے کرارے۔ انسان صبح و شام محت کرتا جا رہا ہے 'کرتا جا رہا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملٹا کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ آگر نواز نے یہ آئے تو زمانہ نواز دے اور اگر شکی آ جائے تو وہ شکی کر دیتا ہے 'یہ اس کا کام ہے۔ تو اس کا ایسا فارمولا کوئی نہیں کہ جس کو آپ یہ کمہ سکیں کہ اس کا یہ فارمولا سو فیصد ہے کہ یہاں اللہ بات مانے گا۔ اللہ مانے گا تو اپنی مرضی سے مانے گا۔

اودیاں او جازے توں اپنی توڑ نبھا

تو وہ اپنی بات خود جانتا ہے اور تو اپنا عمل جاری رکھ۔ تھم یہ ہے کہ انسان بی اللہ کی بات کو مانے اور یہ تھم برا خوب صورت ہے۔ تو وہ چاہے تو مختاج کو بادشاہ کر دے اور چاہے تو بادشاہوں کو مختاج کر دے وہ چاہے تو

معزول کر دے عاب تو سرفراز کر دے وہ چاہ تو عنایت کر دے اور اگر اس کا دل کرے تو خود بی قرضہ مانگ لے اس می اس کی مرانی ہے كر مجمى ديتا ب اور مجمى ما تكني آجا ما ب خود عى بيارى ديتا ب اور خود ای شفاء دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بے شک سالسال دعا مانگو مرابیا نس ہو گاکہ موت نہ آئے کونکہ کل نفس ذائقة الموت کونکہ ب نہیں ہو سکتاکہ اس نے وجود کو سرم نہ بنایا ہو۔ کل من علیها فان يال ير برشے قانى ہے۔ اب يال دعاكيا كرے كى كو قلہ آپ " عليما" من آ مح اليني آب اس كروه من آمج جو زمن ير وارد ب اور جو زمین پر وارد ہوا ہے اس کی فطرت اجماعی فطرت ہے اور اجماعی عاقبت ہے وہ اسے کہنا ہے کہ واپس جاؤ تو وہ کہنا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں مروہ کنتا ہے ابھی جاؤا! اس کا نام ہے امر النی۔ تو کنتا ہے کہ جاؤ! انسان بوچھتا ہے کہ کدھر جائیں تو اللہ کتا ہے کہ ادھر بی مارے پاس آؤ۔ یہ واقعہ وہ کرتا رہتا ہے۔ توجب تک آپ یمال ہیں آپ بات کو سمجس اس ليے لاكھ كالنے كى بات نيس ب بلكه بات الله كريم كى مرضی کی ہے۔ تو وہ جو چاہے کرے وہ کن سے فیکون کرتا ہے اور ایے اراوے سے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون وہ جس چیز کا امر کرے یا اراوہ کرے تو اس کو کمہ دیتا ہے کیا كه ديتا ع؟ كه موجا يس وه موجاتي ع-بيه نبيل كم كى انسان نے كما ہوك يا الله ايماكر اور اس في ايماكر ديا ہو- خبردار! وہ ايما نميں كرے كاكر بھى سكتام ليكن يە فارمولا نبيل مب وه بے نياز م- اس لیے آپ بدی اختیاط کرنا' اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے رہو' خواہش بوری مویانہ ہو' آپ دعا کرتے رہولیکن آپ سے نہیں کہ سکتے کہ سے دعا یوں

منظور ہو جائے گی۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ بد دعا فلال جگہ پر منظور ہو گی وہل بزرگ سے منظور ہوگ۔ یہ باتیں تو سب لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں جیساکہ جی فلاں جگہ گئے تھے تو پھریہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ لڑے بھی دهرول دهريدا موت رہے بي اور الوكيال بھي پيدا موتى رہتى بين امير بھی بے شار پھرتے ہیں کاریں اتی ہیں کہ رستہ نمیل ملتا اور پیل اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو کار نظر نہیں آ کتی استے ڈھروں ڈھر لوگ پیدا ہوئے ہیں' بندے ہی بہت سارے ہیں۔ کمیں اور سے کوئی کاروائی ہو جائے لیعنی بندول کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو جائے۔ اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھرول ڈھر بی بندے ہو گئے ہیں اور باغی بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی مرضی ہے اسے مجبور کرنے والا کوئی بھی نہیں اور اس کو یابند کرنے والا کوئی بھی شیں وہ زمان و مہال ہرشے سے آزاد ہے۔ جو باپ اولادے آزاد ہو گیا تو اس کے متعلق کیا کھو گے؟ تو وہ ہر شے سے آزاد ہے۔ کھ بھی نہ ہو تب بھی وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو "اللہ" بی رہے دیا جائے۔ اللہ مجھی فارمولے میں نہیں آئے گا۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے ' کمنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ عبادت نہیں كرتے اب لوگوں كى توجہ آ گئى كہ ہم لوگ يورى طرح دين ميں داخل نمیں ہوئے وجہ نہیں کرتے پھر کماکہ تم لوگ نماز نہیں بڑھے ، تم لوگ روزہ نمیں رکھے ، تم لوگ عبادت نمیں کرتے ، اگر تم لوگ اسلام کے ممل اصولوں پر چلو تو تمهاري قوى زندگى بهت خوب صورت ہو جائے گ- بي جاري جاعوں كا يورا منشور ہے كه اے مسلمانوا يورى ظرح اسلام میں داخل ہو جاؤ' عبادت کو' روزے رکھو' یابندی کرو' تو پھر حمیں بین الاقوای برادری کے اندر سرفرازی مل جائے گی تسارے بھی

ایٹم بم ہوں گے ، تہمارے بھی کارخانے چلیں گے اور تہمارے یاس بھی بوا مال ہو گا۔ وہاں ایک سادہ سا مرید بیٹا ہوا تھا کنے لگاکہ سرکار آپ سے تو فرمائیں کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم بیں اور کارخانے چل رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ سے کہ ہم دین میں داخل ہوں گے تو پھر ہماری موٹر چلے گی، تو یہ چلا تو کیا چلا۔ ثابت کیا ہوا؟ کہ علمائے کرام اور مشائح کرام دعوت دین جو ہے اس انداز سے دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی دنیا کی بھی بھڑی ہو جائے گی حالاتکہ دنیا کی بھڑی اللہ كے نہ مانے والوں كے پاس بھى ہے۔ جماز ان كے بيں ان جمازوں ير بیٹھ کر آپ ج کے لیے جاتے ہو' آپ کا جج جو ہے یہ اسلام کا بوا فنکش تھالکین یہ بھی آپ دے بیٹے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ج کے لیے يے جع كرتے رہے ہوكہ يل نے فيح كرنا ہے كيے كل كل كر جع كرتے رہتے ہو كيٹيال جمع كرتے رہتے ہيں كه اس وفعہ فج ضرور كرنا ے 'سندری جمازے نہیں جانا ہے بلکہ بائی ائیرجانا ہے ' تو آج کل کتنا خرچہ آئے گا وہاں سے سامان بھی تو لانا ہے عقریا" اس وقت مجیس تمیں بڑار رونے خرچ آتا ہے اور وہ ہم گن گن کرینا رہے ہیں تو یہ مال كس كے پاس جائے گا؟ أس كے پاس جس كمپنى نے يہ بوتك بنايا ہے اور وہ تو يمودي ہے۔ سامان كن كا كج كا؟ جو سامان بنانے والے بن ليني فرانس کے لوگ' الیکٹرونکس ساری جلیان کی ہے' یمال سے جج کے لیے جانے والا جلیان کو خرید کر آئے گا۔ سمندر ان کے 'جناز ان کے ' ووسرے واقعات بھی ان کے سووا بھی ان کا خریداری بھی ان کی خانہ كعبه مين جو آب بقر لكاؤ كے وہ بھى ادھرے آئے كا نيويين لكاؤ كے تو وہ بھی کی یمودی کی بن ہول گی ---- تو جب آپ سے سامان لے کو

آؤ کے تو فیج کی ساری منفعت Ultimately " آخر کار ان کو جائے گی اور آپ ریکھتے ملے جاؤ کے اور کمو کے کہ میں ج کرے آگیا ہوں' اللہ كا عج كر آيا الله كے كھركو ديكھا اور يہ سامان لايا ہوں ، يہ مشين لايا ہوں --- توب يه لے كر آجاتے ہيں اور يہ بت براج كر كے آتے ہیں۔ تو یہ کیا ج كر كے آئے ہیں؟ آپ لوگوں كى كتابيں بھى دوسرے ملكول ميں چھپتى ہیں۔ قرآن كريم بھى جرمنى ميں چھپتے ہیں' اور علاقول میں بھی چھتے ہیں اور اچھ چھانے خانے بھی وہاں ہیں۔ آپ کی جائے نماز بھی وہاں ان یمودی علاقوں میں بنتی ہے۔ اب جائے نماز پر قطب نما بھی ایا لگایا ہے کہ بتہ چل جائے کہ خانہ کعبہ کدھ ہے۔ یہ سارے واقعات اوھر کے ہیں حتی کہ وہ تشہیج بھی بنانے لگ گئے ہیں۔ اور آپ جا كے يہ چزيں خريد كر لے آتے ہيں۔ ايك آدمى سگريث كيس بھى مدينے شریف سے لایا اور ایک خوب صورت ایش ٹرے بھی لایا اور کہتا ہے کہ حضور پاک منتفی ایک کا استانے کے بالکل سامنے یہ دو کان ہے۔ تو آج کل کا مسلمان میں کرتا رہے گا۔ آپ کی ہر نیکی اور ہر جذبے کی قیت Ultimately وہ یمودی لے لے گا۔ وہاں بیار ہو جاؤ تو دوائی بھی میڈ ان انگلنڈ ملے گی اور ان کے سیتالوں میں ساری ولایق دوائیال ہوتی ہیں ' ببودیوں کی بنی ہوئی دوائی۔ میں تو کتا ہوں کہ یہ سارا حرام ہے۔ میں یہ کہنا ہوں کہ مدینے شریف کے اندر اگر کوئی شخص بیار ہو جائے اور وہ کسی کافر کمپنی کی بنائی ہوئی دوائی کھائے گا تو میری طرف سے اس کو اجازت نمیں ہے ، مرجائے تو بمتر ہے۔ اور بید وہال کی بنی ہوئی دوائی کھا آ ہے کیونکہ ہمارے مال دوائی میں ملاوث ہوگی اور جم دوائی بنانا جانتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو صرف دعا جانتے ہیں کہ ایک لاکھ درود شریف پڑھ

لیں 'سوالاکھ آیت کریمہ بڑھ لو اور ہمیں کسی بات کا پند نہیں ہے۔ ہمارا ایک برانا حکیم ہو علی سینا تھا' اس کے بعد ماری حکمت بھی ختم ہو گئی' ہماری ڈاکٹری بھی ختم ہو گئی اور طب بونانی ' تو بونان بھی ان کا علاقہ ہے یعنی دیوی دیو آؤل کا علاقہ ہے اوگ یونانی ایسے کہتے ہیں جیسے یہ شخو پورہ كا مو- يونان مارا علاقہ تو نميں ہے وہ تو ادھر كا علاقہ ہے۔ طب مشرق كدهركى موكى؟ وه اندلياكى موكى- آپ نے سارے واقعات كو گر بربنا دیا ہے بلکہ چکر چلا دیا ہے' اور نام رکھا ہے پیر خانہ' نام رکھا ہے عبادت گاہ'نام رکھا ہے مولوی صاحب' اور مولوی صاحب کا دارالقرآن کے بغیر گزارہ نیں ہو تا ہے۔ بوے برے مدے بناتے ہی اور برے برے فقہ بناتے ہیں۔ میں ساسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں يهل آپ لوگ صرف مسلمان تو ہو جاؤ اور مسلمان بنتے بندہ مرجاتا ے اور نہ اسے حکومت ملتی ہے اور نہ اسے دنیا نظر آتی ہے اور نہ سمجھ آتی ہے۔ ان میں ایک خاکسار جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور یہ اس زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے معجدول کے اندر رجر رکھ ہوئے تھے ' یہ علامہ مشرقی کے زمانے کی بات ہے جب یہ تحریک بی تھی۔ تو رجٹروں میں محلے کے سارے لوگوں کی حاضری لگتی تھی اور جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا تو امیر مجد جو تھا وہ اس کو درہ مار تا تھا' باپ نہیں آیا تو بیٹا ورہ مارے گا' بیٹا نہیں آیا تو باپ اس کو درہ مارے كا- باقاعده نماز موتى تقى عب مين يخ ركع تق اور ان كو كهات تق اور ان کو کما گیا تھا کہ کم پیپول میں گزارہ کریں۔ ایک دفعہ شاہ عالمی میں میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں علامہ مشرقی نے لوہارسی گیٹ آنا تھا تو انہوں نے ٹانگے والے سے بحث کرتے ہوئے کما کہ دو آنے کی بجائے

چے سے لو 'جث کرتے انہوں نے میٹنگ کا ٹائم ہی گزار دیا۔ كيا بات سمجع؟ كئ لوك كفايت شعاري كرت كرت مر ك اور اسلام ورست كرتے كرتے مركے اس طرح نہ تو اسلام نے درست ہونا ہے اور نہ کفایت شعاری ہو گی- اسلام تو بہت پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے۔ پاکتان کے اندر کی ایک جاعت کا نام اگر اسلامی رکھ دیں تو اس کا مطلب سے کہ باقی ساری جماعتیں غیر اسلامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بیں یعنی اسلام کا نظام عالم ان کو سونب دو۔ ایسی جماعتوں کی مخالفت نہ انڈیا سے آئی ہے اور نہ افغانستان سے ' نہ انہیں ہندو نے روکا ہے بلکہ ملمان کے مقابلے میں ملمان کو او گیا ہے ، تو ملمان ہی روک رہا ہے۔ ہر آدی ہر آدی کے خلاف ہے بلکہ آدھی قوم آدھی قوم ك خلاف م- يه بات كيا م؟ بات بدى خطرناك م اور وه يه م كه اسلام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور زندگی آپ کو راستہ نہیں دیتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ مجھی آپ ذکر کرتے ہو جھی آپ محدول میں جاتے ہو اور مجھی خانقابوں میں جاتے ہو اور مجھی آپ کمیں جاتے ہو۔ آپ نے انسان بنا تھا اور برا سی انسان بنا تھا اور سے دین سیا تھا اور اس میں ب نے اتفاق کرنا تھا'کوئی ایبالیڈر پیدا کرنا تھا جو ساری قوم کے لیے متفقه طور ير قابل قبول موتا اور اس طرح بات تھيك مو جاتى- يد تو آدھے آدھے لیڈر ہیں' ایک ایک طقے ک'گروہ کے لیڈر ہیں۔ آپ كے بال كئى ليڈر شہيد ہيں اور جس شہيد كا ہميں تصور ديا گيا ہے وہ اور ای ہے۔ معایہ ہے کہ شاوت وای جو دین کے لحاظ سے ہے اور شہید لوگ این شادت کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ دین کے واقعات ہی اور ہوتے ہیں اور دین بری شے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ وعا کو اور

ضرور کو کہ یا اللہ تو نے اس دین کی حفاظت کرنی تھی او آپ ہی حفاظت فرما۔ اب تو آپ ہی اس دین کی حفاظت کر 'ہم سے تو صرف سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت مشکل سے کر سکتے ہیں' ہم اپنی غربی کی حفاظت بری مشکل ہے کر کتے ہیں عربی ایمان میں رہے تو بری بات ہے ورنہ غریبی میں ایمان بت مشکل چیز ہے۔ آج کل ایسی مجوری آگئی ہے کہ لوگوں کو غریبی کی مایوسی آگئی ہے۔ اس لیے آج کل غریب آدمی ایمان محفوظ رکھ تو ایبا غریب بری ہمت والا ہے ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ آپ لوگ وعا یہ کریں کہ اللہ تعالی خود ہی حفاظت کا کوئی انظام فرمائے ورنہ یہ قوم آلیں میں تقسیم ہو کے مرجائے گی اور سے قوم تقتیم تو ہوئی پڑی ہے کہ آدھے بندے آدھوں کے خلاف ہیں۔ اسلامی جماعت تو ایک ہونی چاسیے لیکن یمال تو سات اسلامی جماعتیں ہیں اور جب بھی مجھی پیپلز پارٹی کا زمانہ آیا تو وہ ایک جماعت ہوتی ہے اور یہ سات جماعتیں ہوتی ہیں اور یہ سات آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں اور پھر کوئی نظام مصطفیٰ ڈھونڈنا پڑتا ہے' اور پھر اور واقعات ہوتے ہیں اللہ سے رحم مانگتے ہیں کہ اپنے صبیبا کے نام پر رحم فرما ۔ یہ ایا نمیں کریں گے کہ ساری اسلامی جماعتیں ایک بن جائیں 'خاکسار اور جماعت اسلامی ایک ہو جائے یا جمعیت علماء اور جماعت اسلامی ایک ہو جائیں۔ کیا یہ مشکل ہے۔ یہ دونوں ہی مسجدیں آباد كرف والى جاعتين بن خود دونول "قال الله" اور "قال رسول الله" كرنے والے بيں۔ تو ان كو وقت كمال ير ہے؟ يہ ان كو پية نہيں ہے۔ چلو بریلوی دیوبندی کی وقت ہے کہ اس میں مشائخ کرام آتے ہیں' اور بھی لوگ آتے ہیں لیکن ان دونوں جماعتوں کے درمیان کیا دفت ہے؟

الل حديث اور الل قرآن ميس كيا وقت عي؟ الل حديث اور الل قرآن میں کیا فرق ہے؟ ایک جماعت ووسری جماعت سے کیا اختلاف کر رہی ے وونوں اللہ كا نام لينے والے بين وونوں ايك جيے بندے بين تو دونول بھائی اکشے ہو جانے چاہئیں۔ لیکن یہ اکشے نہیں ہو کتے۔ تو وہ کیا چرے جس کی وجہ سے یہ اعظم نہیں ہو سے؟ وہ درمیان میں واقعہ کیا ے؟ تو اگر مارے "بزرگ" قوم کو تقیم نہ کریں تو پھر بزرگی کیے چلے گ- تو اصل دقت يمال ير پيدا موئى ہے- يمال ير ايك كامياب جماعت تبلیغی جماعت ہے اللہ اس کے ورجات میں اضافہ کرے ، ہر سال ہم اخبار میں بڑھتے ہیں کہ یانچ یا سات لاکھ کا مجمع تھا اور پھر اس کا کیا تتیجہ نكا؟ قوم كے ليے كيا نتيجه فكا؟ كتا ہے كه جي بس سات لاكھ كا مجمع تھا" وہاں پر برا ذکر و فکر ہوا اور جب رعا ہوئی تو رشت طاری ہو گئ بدی روحانی کیفیات تھیں۔ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے 'خدا نخواستہ ملک کو کھ ہو گیا تو پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے 'مسلمانوں کو ہندو نے شودر نہ بنایا تو پھر کہنا۔ کیا آپ نے ہندو کا زمانہ بیکھا ہے؟ بیہ زمانہ بھی نہ بھی تو ویکھا ہو گا۔ ہندو کے زمانے میں لاہور کی جو مال روڈ ہے اس روڈ برکی مسلمان کی کوئی وکان کوئی برایرٹی نہیں تھی اور انارکلی کے اندر غالبا الوئی ایک آدھ وکان مسلمال کی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کی پرایرٹی کا عالم تھا۔ لاہور کے گور نمنٹ کالج میں کئی سالوں میں کوئی ایک مسلمان داخل ہو تا تھا' اس زمانے کے آئی سی ایس کے اندر دو تین مسلمان ہوئے' باقی سارے ہزرو تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالم تھا۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت جاکر دیکھو تو شودروں سے بری ہے اور آپ لوگ یمال پر بیٹے ہوئے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے ، ہم بہت

ملان ہیں اور وہ کم ملمان ہیں اور آپ کیا کیا کرتے رہے ہو -- تو یہ ساری دفت ہوئی بڑی ہے اس لیے آپ لوگ سب مل كر في سبيل الله اكشے ہو جائيں' اس سے يملے كه اور سے كوئى چھر گرے کیوں نہ آپ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ کو ذکر فائدہ دے گا اور عبادت فائدہ دے گی ورنہ آپ محد کے اندر جھڑتے رہو گے و مدیث اور فقہ کے بارے میں جھڑتے رہو گے کیا رسول اللہ اور نعرہ رسالت یر جھڑا کو کے اور ای طرح کے شار جھڑے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وحدت میں شامل ہوں وحدت فكر بناليں۔ قائد اعظم ير انفاق ہو گيا اور چند دنوں كے بعد ملك بن گیا۔ تو ایک چھوٹا سا ایا واقعہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم مل کر کوئی ایسا انظام کر لے کہ سارے ایک فکر میں ہوں ' Develop ہو جائیں 'اس طرح یہ ایک قوم بن جائے گی اور اسلام بھی Develop ہو جائے گا۔ آپ سے دیکھو کہ اسلام کی سرفرازی کا دور وہی ہے جب مسلمان سرفراز تھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ کہ مسلمان کی سرفرازی ہی اسلام کی سرفرازی ہے اور اگر مسلمان بسماندہ ہو جائے تو سے اپنے ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرتا ے۔ کتا ہے کہ بیبہ کون مانگ رہا تھا؟ کتا ہے کہ مسلمان تھا وقیر تھا اور يىيے مانگ رہا تھا اس كى معاشى حالت خراب ہو گئ- ايسٹ ياكستان ميں کون قید ہوئے تھے؟ کہتا ہے وہ مملن تھے ---- تو اس طرح تاریخ اسلام تو ختم ہو گئے۔ تو مسلمان کا عمل برا ہو گا تو وہ کہیں گے کہ اسلام کے اندر یہ خامی ہے حالانکہ اسلام Perfect دین ہے ، مکمل دین ے اللہ تعالی کا دین ہے اللہ کے حبیب پاک متنا اللہ کا دین ہے اور یہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آیا کہ آپ سب مومن بھائی بھائی ہو۔

ليكن جميں توب لكتا ہے كہ يا ايك طبقه مومن بے يا پھرووسرا طبقه مومن ہے کیونکہ یہ بھائی بھائی تو بنتے نہیں ہیں۔ اس کیے آپ لوگ یہ فیصلہ كريں كه معلمان كون ع? ميرا خيال ع كه كزور معلمان كو بھى ساتھ ملا لیں ٹاکہ یہ ایک وحدت بن جائے۔ تو بہت نیک آدمی جو ہے وہ ان كرور ملمانوں كے ليے وعاكرے۔ اب جو جے آرہے بي لگتا ہے وہ دین سے آزاد ہول گے، دور ہول گے، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں یہ نہیں سمجھیں گے' آپ لوگوں نے تو دین اپنے باپ دادا سے سکھا ہے کہ وہ آپ کو باتیں کرتے کرتے دین سکھا دیتے تھے اور گھر کے اندر دین کی باتیں ہوتی تھیں اور اس طرح سارا دین گھرے اندر ہی سکھا ویا جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس بچوں کو دین سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ آپ صرف ائم ہی حاصل کرتے رہے ہو اور بچوں نے سکول اور كالج سے دين سكھا نہيں ہے۔ نتيجہ يہ ہے كہ دفت ہونے كايہ بھى ايك امكان ہے۔ اس سے يہلے كہ كوئى بنگامہ ہو جائے اسى بچول كو دين كى موٹی موٹی باتیں سکھا دو کہ دین ہے ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس سے محبت کرنا' وہ چاہے تو پیسہ دے دے تب بھی محبت كرنا ' بييه لے لے تب بھى محبت كرنا ' صحت بھيج دے تب محبت كرنا عارى بهيج دے تب محبت كرنا كينى كه آپ مسلمان مواور مسلمان كيها مونا جاسيع؟ مسلمان مرحال مين صحت عارى فتح شكست دونول میں 'اچھے اور برے زمانے کے اندر اینے اللہ پر بورا بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے حبیب پاک منتفی اللہ ہے ایمان لانا کہ انسانوں کے اندر جو سب ے زیادہ متند بات فرمائی گئی ہے وہ حضور پاک متنا کا ایک کا بات ہے آپ نے جو فرما دیا ہے وہ ممل صحیح ہے ہر لحاظ سے اور عین صحیح ہے

--- اس کے علاوہ بات ہمیں سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ے۔ آپ کی بات سی ای کا قول سیا۔ انسانی ماریخ میں سب سے زیادہ اور واحد 'ایک انسان آیا جس کا قول اور عمل عین مطابقت رکھتے ہیں 'وہ حضور پاک کی ذات پاک ہے۔ باقی کسی کا بیان زیادہ ہے اور کسی کا عمل زیادہ ہے اور آپ ایک واحد ذات پاک ہیں کہ آپ کا عمل اور آپ کا علم بورا منطبق ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ رکیا اور جو رکیا وہی فرمایا۔ تو بیہ بچوں کو سکھا دیا جائے۔ قرآن کو بڑھا جائے ' یہ سچا کلام ہے اور اس کی حفاظت الله كريم نے كى موكى ب "آنے والے زمانوں كے اندر "بت جلد بی دنیا کے سائنس دانوں کو قرآن پاک کی کرامت سمجھ آنے والی ہے یہ ایا کلام ہے اور ممل کلام ہے اور یہ ضابطہ ہے اخلاق کا اور زندگی کا شریعت کا سب سے اچھا راستہ ہے اور سہ سب سے اچھا دین ہے۔ باتی سی آپ کی زندگی ہے' اس کے اندر آپ اچھے اچھے رائے اختیار کو اور انی نیت صاف رکھو۔ یمال آپ نے رہنا ہے اور پھر جانا ہے۔ اس كائنات كالجمي لحاظ ركھو اور اينا بھي احساس ركھو سي چار دن كاميلہ ہے اور یہ آپ گزار جاؤ ---- آپ لوگ سے باتیں بچوں کو ضرور سکھا دو اور ہو سکے تو بچوں کو قرآن کریم بردھا دو اور سے موٹی موٹی باتیں ان کو بتا دو کیونکہ ابھی تک بچوں کو بات نہیں ملی ہے۔ باقی سے کہ سیاست کے میدان میں بت سارا کچرا آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی سبب بنائے گا اس كاكوئى نه كوئى سبب بننے والا ہے اس الله تعالى اپناكرم فرمائے۔ کمیں ایبا نہ ہو کہ ہم لوگ بگر ہی جائیں اور ضائع ہو جائیں 'بری بری قويں ضائع ہو گئي ہيں' کہيں ايبا نہ ہو کہ ہم کوئي بد قسمت قوم ہو جائیں۔ اس لیے آپ لوگ بہت دعا کیا کو کہ یا اللہ بس تو ہم پر مربانی

90

فرما کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے او ذرا ماری خاص مدد فرما آکہ ہم As a nation ' قوم کے طور پر زندہ رہ جائیں اور یہ پاکستان 'As a country ملک کے طور پر زندہ رہ جائے۔ اور اگر وہ چاہے تو مربانی ہو جائے۔ ہمارے پاس گن کوئی نہیں رہ گئے ' ہر آدی سے میں برد گیا ے ' گفتی میں بڑ گیا ہے ' پریشانی میں بڑ گیا ہے۔ اس کیے آپ لوگ درود شریف بڑھتے رہا کرو' اور درود شریف بھی لوگ کام کے لیے بڑھتے ہیں کہ یہ درود شریف کی محفل ہے اور پھریہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے۔ اب میں آپ کو نفیحت کر رہا ہوں کہ آپ درود کو درود کی حد تك يراهو ابس آپ كا درود قبول مو جائے اور آپ اگر كام نه كراؤ توكيا فرق براہے علم آپ کام خود ہی کرلیا کرو۔ آپ کام کو درود کے ذریع کیوں حاصل کرتے ہو' اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو بازار سے پیے وے کر لے آؤ لیکن آپ اس کے لیے درود شریف پڑھتے جا رہے ہو کہ كار جاسے - تو آپ جاكر خريد آؤ اور اگر كار نيس خريد كتے تو پركار كا خیال ہی چھوڑ دو' اس سے کیافرق بڑتا ہے۔ اب آپ لوگ سے مربانی کرو کہ درود شریف سے کار نہ لے کر آؤ۔ اتنی بات تو آپ لوگ مان جاؤ جو یمال بیٹے ہوئے ہو۔ آپ لوگ نماز سے دنیا نہ بناؤ' آپ دنیا سے دنیا بنا لو' آپ لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کر دنیا مانگتے رہے اور اصل نماز آپ نے مج تک کمیں نمیں بڑھی۔ نماز کا مطلب سے کہ ماسوائے نماز سے بے نیاز ہو کر پڑھو کہ نماز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ یو چھے گا کہ میرے دربار میں نماز برھنے کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم صرف آپ کے سلام کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ضرور تہیں کوئی کام ہو گا تو انسان کہنا ہے کہ میں واحد آدی ہوں کہ مجھے کام کوئی نہیں ہے

میں تو صرف سلام کے لیے آیا ہوں۔ ورنہ عام آدمی پہت ہے کہ کیا کرتا ہے؟ پہلے کے گاکہ میں صرف آپ کے سلام کے لیے آیا ہوں اور آپ کی عبارت کے لیے آیا ہوں اور تھوڑی در بعد وہ کے گاکہ معاف کیجئے گا آپ سے ایک چھوٹا ساکام بھی ہے۔ کیا کام ہے؟ کہنا ہے کہ میرا بچہ یمار ہے اور کاروبار بھی کھ کمزور ہے، فوری طور پر تھوڑے سے پیے چاہئیں' میرے و شمن بست ہو گئے ہیں' دوست کرور ہو گئے ہیں اور وسمن طافت ور ہوتے جا رہے ہیں 'مجھے دو چار بندے بھی چاہئیں آپ میری مدد ضرور کریں 'میرے دو چار مخالف بندے بھی مرنے چاہئیں 'دو چار بندے اور ملنے چاہئیں تاکہ زمینیں آباد ہو جائیں اور کارخانہ چلنا چاہیے اور میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ---- تو آپ نے ویکھا کہ یہ شخص صرف ملنے كے ليے آيا ہے اور ہر نماز ميں يہ كى كام كرتا رہتا ہے۔ تواب آپ يہ چھوڑ دیں' کافی ہو گیا ہے' سیدھے ہی اللہ کی طرف جائیں اور اس کی محبت میں اور ادب میں جائیں۔ آللد تعالیٰ بھی یہ جھوٹ س س کر تھک گیا ہو گاکہ یا اللہ ہم تھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے كے ليے آئے ہيں اور ہم مخلصين ہيں اور پھرملمان الي الي باتیں کرتا ہے کہ بس ---- اللہ نے سیا دین بنایا ہے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے مسلمان ہی نگے۔ بوا افسوس ہے ، توب کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جتنی باتیں مسلمانوں نے کی ہیں ان میں اکثر نے جھوٹ بولا۔ اس لیے خاص طور پر آپ لوگ سچ بولنا کچ سمجھنا یا سچ مانتا یا چے سوچنا شروع کر دو۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ سے سوچنا شروع کر دیں۔ آپ اینے آپ کو دین کے لیے زندہ رکھیں۔ ایک بار پھر آپ دعا کرلیں

کہ یا اللہ ہم سب کی زندگی بھٹر فرما ' ہمارے حالات بھی بھٹر کر وے اور ہمیں طال کا اتنا رزق وے وے کہ حرام کی تمنانہ رہے۔ اور اگر حرام کا چکا بڑگیا تو پھر بربادی ہے۔ حلال کا پید اتا مل جانا چاہیے کہ حرام کی تمنا ہی نہ رہے۔ بس سے دعا کرلیں تو بہت بہتر ہے۔ باقی سے کہ آپ لوگ کام كرو اور اين نيت كي اصلاح كرو الله تعالى بمتركرے گا۔ اس ملك ميس جم سب مسلمان ہیں اور اخبار میں راصتے ہیں کہ چوری ہو گئ میں بد سوچتا ہوں کہ سکھ یا ہندو آکر چوری کر گیا ہو گا، بعد میں پت چاتا ہے کہ مسلمان ہی چوری کرنے والا تھا اور قریب ہی رہتا تھا۔ پھرکوئی قتل ہو گیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آیا ہو گا کوئی شیطان ہو گایا پھر جن ہو گالیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کاکرن تھا اور وہ آپس میں رشتے وار تھے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلمانی اعمال کرنے والے اگر کوئی موں تو پھر آپ بتاؤ کیا کہ آپ کا ملک ہے اور کیا آپ کی Nation ہے! تو یہ دین سب سے اعلیٰ ہے اور لوگ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بيه ملمان بين تنديب كا اور اخلاق كاسبق سكھانے والے اور ان كى زندگی ہے ہے' تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو کہیں تمهارا دین جھوٹا نہ ہو' خدانخواستہ ----- جب تک لوگ آپ کو سیا نہ کمیں آپ وین کا برجار نہ کیا کریں' آپ لوگ دین کی تبلیغ مت کریں جب تک لوگ آپ کو سیا نہ کمیں 'جب لوگ آپ کو سیا مانیں گے اور پوچھیں کہ آپ کون ہو؟ او آپ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں ' تب ٹھیک ہے۔ اور ایک جھوٹے آدی ہے لوگ پوچیس کہ توکون ہے؟ وہ اگر کے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کمیں گے کہ تو جھوٹا ہے کاروبار غلط کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور اب تو کت ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں کیا تم اسلام

کے مانے والے ہو؟ پرانے زمانے کے ہندو جو ہوتے تھے اگر ان کے سامنے کوئی مسلمان لڑکا جھوٹ بولٹا تو وہ آگے ہے ہے کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہو کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اب یہ ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو کر چھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اب یہ ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو کر چے بول رہے ہو؟ اب یہ مشکل ہو گئ ہے۔ گاہک جھوٹا وکاندار جھوٹے 'خریدار جھوٹے 'سودا جھوٹا' ہر شوگی ہے۔ گاہک جھوٹا وکاندار جھوٹے 'خریدار جھوٹے 'سودا جھوٹا' ہر مدن فرائی میں ملاوٹ 'خیال میں ملاوٹ 'بات میں ملاوٹ اور حسن خیال میں بھی ملاوٹ۔ تو گویا کہ صحیح اخلاص نہیں پیدا ہو رہا۔ وعا کہ کو کہ اخلاص نہیں پیدا ہو رہا۔ وعا اپنی ذات میں تو مخلص ہو جائے اور اللہ تعالی آپ کو مخلص بنائے 'کم از کم اپنی ذات میں تو مخلص ہو جائو' اگر ایک بندہ مخلص پیدا ہو گیا تو ساری شتی سلامت ہو جائے گی۔ آپ دعا کرو اور وہ ایک بندہ آپ کو ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ضرور کوشش کرو اور دعا کرو۔ ہاں اور کوئی بات پوچھو

سوال :-

ہو تا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے اور اللہ کسی فارمولے کا پابند بھی نہیں ہے لیکن کچھ فارمولے بنائے بھی گئے ہیں-

جواب:

لوگوں وکام پر لگایا گیا ہے اور عوام الناس کو کام پر لگانا چاہیے۔ یہ عوام کی بات ہو رہی ہے۔ عربی میں ایک وعا ہے کہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ تعالی ہمیں ونیا میں بہتر زندگی وے اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اس نے پہلے انہیں بتا ویا تھا کہ ونیا کی بہتر زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پہت

ہی نہیں ہے کہ دنیا کی بمتر زندگی کیا ہوتی ہے' آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون کی زندگی دنیا میں بہتر ہوتی ہے' یعنی پیسہ بھی ہو اور طاقت بھی ہو اور ولیل دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ رہنا اتنا فی الدنیا حسنة ك يا الله جميل بمترونيا وے وے مطلب يه ہے كه پيد وے وے طاقت دے دے اور سیاست میں مسٹر بنا دے ' بیٹا میرا بھی مسٹر ہو جائے - تو آپ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر میں آپ کو سے بتا دول کہ دنیا کی بہتر زندگی وہ ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے اور دنیا کے سارے بادشاہ مسلمانوں کی طاقت سے کانی رہے ہیں ' اور بیر ان لوگوں کی طاقت ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ تو یہ بھتر زندگی ہے! اور سب سے بمتر زندگی حضور پاک متنظم الفات اور آپ کے صحابہ کرام کی ہے۔ یمی زندگی بہتر ہے ناں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی ویے کر دے۔ اب آپ اے دعا کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی یہ ساکہ حضور پاک مستفری این کو فاقد بھی آیا ، بھی ساکہ اشکر اسلام کے پاس ٹوٹی زرہ و تین تلواریں اور دو تین گھوڑے تھے وید ملمانوں کی حالت تھی اور وہ اچھی دنیا تھی۔ اب آپ کتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھی دنیا دے اور آپ اچھی دنیا کا تصور برا غلط رکھتے ہو کہ آپ کافرانہ زندگی کو اچھا کہتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہتر زندگی دے اور قرونِ اُولی جیسے صحیح مسلمانوں کی زندگی دے ' تو سے عاقب کی زندگی ہے۔ تو ایس زندگی اچھی ہے۔ تو آخرت کی زندگی ان لوگوں کی ہے جو حضور یاک مشری ایک ایک Real حقیق جاشاروں کی زندگی ہے۔ تو آپ یہ دعا مانگو کہ ہمیں آگ سے بچا' اور آگ جو ہے وہ ہے غریب کا' يتيم کا مال کھانا' اور یہ آگ ہے' یہاں بھی آگ ہے اور وہاں بھی آگ ہے۔ تو

آپ کہو کہ ہمیں دوزخ سے بچانا۔ اور یہ بات وہ جانتے تھے جو یہ مانگتے تے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بمتر زندگی دے۔ کون می زندگی دے؟ جو اس ساج میں اس وقت تھی۔ اللہ کرے آپ کی بید دعا منظور ہو جائے تو بید ماحول فناف ہی رانا ہو جائے۔ اس لیے اچھا ہے کہ آپ کی دعا منظور منیں جو تی کیونکہ آپ کے پاس کھے پینے بینکوں کے لیے نی جاتے ہیں۔ میں کتا ہوں کہ اللہ کرے سب کی دعا منظور ہو جائے۔ توسب سے اچھی زندگی کون سی نب؟ جس کا فاصلہ حضور پاک متناز علی ایک کے زندگی سے کم ہو اور یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے اور آپ اس زندگی کا اندازہ لگاؤ کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہو گی اور ان کی آخرت کیسی ہوتی ہے جن کی آخرت حضور پاک متنظ میں ایک کے ساتھ ہوگی اور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ساق کور و تسنیم ہیں۔ تو یہ اچھی زندگ ہے اور آخرت بھی ان کی اچھی ہے۔ اور اچھی زندگی کے بارے میں پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کربلا میں بت الجھی زندگی تھی' پہلے ایک بیٹا شہید ہو گیا' پھر ایک اور بیٹا شہید ہو گیا ، پر ایک واقعه موگیا ، پر ایک اور واقعه موگیا اور پر درد کی داستان پیرا ہو گئے۔ تو یہ اچھی زندگی ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو بھی نصیب ہو۔ آپ نے کمنا ہے کہ یہ وعانہ کریں۔ تو یہ ہے آپ کی حالت کہ یہ وعا میرے کیے نہ کریں' حالانکہ یہ اچھی زندگی ہے اور آخرت بھی اچھی نظر آ رہی ہے اور سب سے اچھی نظر آ رہی ہے اور سب سے اچھی عاقبت بھی میں ہے 'کوٹر و تسنیم کا ساقی وہی ہو گاجو دریا کے کنارے بیاسا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اتن جلدی نہ کریں۔ آپ نے کوکا کولا چنی ہوتی ہے اور پھر کتے ہیں کہ ہم کربلا کے جاثار ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی مربانیاں ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں منظور نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی فرما آ

ے کہ اگر میں ان کو ان کی دعاؤں کے حوالے کر دوں تو یہ سارے برباد ہو جائیں' مانگتے مانگتے ہمشہ کے لیے برباد ہو جائیں۔ شکر کرو آپ کی ساری دعائیں منظور نہیں ہوئی ہیں اور اگر انسان کی تمام دعائیں منظور ہو جائیں تو انسان بالقین دوزخ تک ہی پہنچ جائے۔ آپ کی ساری خواہشیں آپ کے حوالے کر دی جائیں تو خواہش برھے برھے آپ مچنس جاؤ کے 'شد کے اندر مکھی کی طرح مچنس جاؤ کے کہ وہ نہ شد کو چھوڑتی ہے اور نہ پھروہ اڑ مکتی ہے تو پھنتی چھنتی وہ غرق ہی ہو گئے۔ تو دنیا ایس چیز ہے کہ اسے شد کا ایک گڑھا سمجھوجس میں دنیا دار مھی کی طرح جا رہا ہے۔ انسان کو کما جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جا کہتا ہے کہ تھوڑا ساکاروبار کرنا ہے، تھوڑا اور کرنا ہے۔ اسے پھر کما جاتا ہے کہ راضی ہو جا کتا ہے کہ راضی نہیں ہوں ابھی اور کام ہے۔ تو وہ کتا ہے کہ گھنٹی نج گئی ہے اور تمہارا ٹائم ختم اب تو بس کروے کتا ہے کہ تھوڑا سا اور کر لینے دے۔ اتنے میں بیچارے کا End ہو جاتا ہے 'خاتمہ ہو جاتا ہے ---- کیا کی کا آج سے پہلے End نمیں ہوا کیا اور ساج ختم نمیں ہوئے اور کیا بزرگ بھی نمیں چلے گئے۔ نو ان باتوں سے آپ کو دعاؤل کا مفہوم سمجھ آ جانا چاسیے۔ یہ اس پرانے مسلمان معاشرے کو پت تھا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ عمل بھی ویا کرتے تھے جیسا وہ مانگتے تھے' اور ہمارا معاشرہ اور ہو گیا ہے۔ اس کیے جو فارمولا بنایا گیا ہے وہ ماحول کے مطابق بنایا ہے، عوام الناس کو مصروف کرنے كے ليے بنايا ہے اور مفہوم جو ہے وہ صرف خواص كو ديا ہے ، جس طرح قرآن حفظ کرنے والا حافظ قرآن ہو گا' اس نے محفوظ کر لیا اور سے خوب صورت بات ہے' اب مطلب ہے ہے کہ آپ کا ریفرنس محفوظ ہو گیا لیکن جو معنی جانے والا ہے وہ اس سے بمتر ہو گا' جو عمل کرنے والا ہے وہ اور بمتر ہو گا' جو مفہوم قرآن جانے والا ہے وہ اس سے بھی بمتر ہو گا' اور اس كے باطن كے بيچيے منشائے اللي كو جانے والا اور مو گا، جو اس واقعہ كو دیکھنے والا ہو گاکہ جرائیل اور حضور پاک متفاقت کے واقعات قرآن كريم كے حوالے سے كيسے ہو رہے ہيں ' تو وہ ديكھنے والا اور ہو گا جمال الله نے قرآن بھیجا لیعنی حضور پاک مستنظم اللہ پر نازل کیا وہ دیکھنے والا اور ہو گا' جمال لوج محفوظ ہے' وہ ریکھنے والے اور ہول گے۔ قرآن کے کئی مفاہیم ہیں اور اس کے اندر برت ور برت بات چل رہی ہے۔ اس لیے مفهوم جانتا بہت ضروری ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ے اور اللہ كاجو قرآن ہو وہ تو پھر داوں كے ساتھ نازل ہو تا جا رہا ہے جب کہ لوگ وی روپے کی قرآن کی قتم کھا لیتے ہیں کہ جو چھ بولوں گا م بولوں گا' اور پھر جھوٹ بول ہے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھو کہ بیا اچھا ہواکہ اڑ نہیں ہو رہا ورنہ اگر اثر ہونے لگ جائے تو پھر آپ پر فوری عذاب آنے کے خطرے ہیں۔ اللہ تعالی کچھ مر مانی فرما دے اور کچھ موقعہ وے دے تاکہ یہ لوگ شعور میں آنا جائیں اور یہ لوگ پچان كرنے لگ جائيں كہ يہ كيا ہے؟ سے دين كو يہ لوگ اين جھوٹ كے ذریعے بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی دین کو سے محافظ عطا فرمائے اور الله ان جھوٹے محافظوں کو بھی سچا محافظ بنا دے۔ ورنہ تو دین کے محافظوں میں تھوڑی تھوڑی گڑ برے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی بہتر صورت بنائے اور آپ کے اندر صدافت پیدا ہو جائے جو کہ اللہ تعالی کا منشا ہے۔ آپ لوگ اسے صحیح مانو وین بالکل ایسا ہے جینے ہے اور اس کے اندر غور و فکر کی بری گنجائش ہے 'آپ لوگ غور کرو' اللہ تعالیٰ کا تقرّب

سوال:

کیا نیت کا اچھا ہونا کوشش ہے ہے یا کہ خداداد ہے اور اس کا کیا

طريقه ہے؟

جواب:

آپ اچھی نیت کی خواہش تو کریں' نیت کی بات سننا بھی اللہ کا فضل ہے' نیت کی اصلاح کے بارے میں سننا بھی اچھی بات ہوتی ہے' نیت کی اصلاح کی خواہش بھی اچھی بات ہوتی ہے' یہ سب اللہ کا خضل ہے۔ اللہ کا فضل جو انجام میں ہوتا ہے' جے آپ جنت کہتے ہو' یہ آغاز میں ہی ہوتا ہے۔ و نیت کی بات کا سننا بھی اللہ کا فضل ہے۔ ہے یہ اللہ میں ہی ہوتا ہے۔ و نیت کی بات کا سننا بھی اللہ کا فضل ہے۔ ہے یہ اللہ کا فضل ہی لیکن آپ اس کی کوشش ضرور کریں' آپ پر اللہ مهر بانی فرائے گا تو پھر کوشش کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اسے توفیق کہتے ہیں اور و توفیق اللی جو ہے اسے امر اللی کہتے ہیں۔ انسان کو توفیق ملتی ہے اور ہوتا ہو قبلے اللہ ہی ہو ہے۔ اس اس کی کوشش میں۔ انسان کو توفیق ملتی ہے اور ہوتا

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

کیا ہے؟ یہ اللہ کی مربانی ہوتی ہے اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ توفیق آپ کو دی جاتی ہے۔۔۔۔۔
آپ کو دی جاتی ہے۔۔۔۔۔
آخر میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ آمین برحمنک یا ارحم الراحمین۔



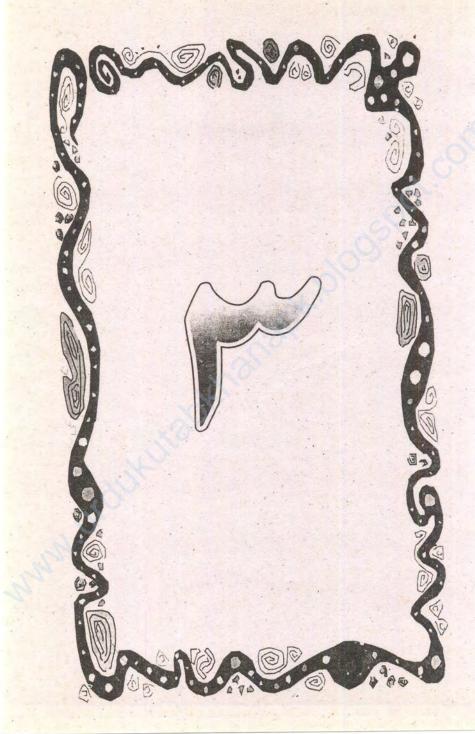



## (3)

ا كياحروف مقطعات اكم أيلس طله كوكي خصوص معنى بين؟

٢ كيابزرگان وين نان اموركوجان كى كوشش كى ي

م حضرت موسى عليه السلام كس كى آواز سنت تهي؟

م کیا یہ وہی کام یا مقام نہیں ہے جوآپ ہمارے ساتھ ایک مہر بانی کرتے

رہے ہیں کیافانی کاباتی سے رابط ہوسکتا ہے؟

۵ کیااللہ اور قدرت ایک ہی چزین ؟

١ كيابهارے ليے بزرگان دين كى صورت ميں ايك ايبار بہر مرشد نہيں ہونا

عاہے جوہمیں رسالت تک لے جائے---

2 جونز كيكانبوت كافنكش بيكياوى بزرگان دين كافنكش نهيل ي

۸ حضور پاک علی کی رحمت کا بیا یک بہت بوا کرشمہ ہے کہ بزرگان دین

آج بھی امت میں موجود ہیں۔

و بہشت میں چور بھی ہوگا؟ تو حید کیا ہے اور باطن کے مقام کس حد تک بیان کرنے جاہئیں؟

١٠ آج كل كے دور ميں ہم مسلمانوں كوكيا كرنا جا ہيے؟

اا مارے لیے آسان عمل بنادیں۔

١٢ قرآن كومان كاصل مطلب كيام؟

ال كياس طرح بهترمعاشره بن سكة كا؟

- ١٨٠ مختلف علماء نے اپنے طریقے سے قرآن کوسمجھا ہے اور بیان کیا ہے؟
  - 10 انسان يرقرآن كسطرح آشكار موسكتا بي؟
- ۱۲ حفرت علی کا فرمان ہے کہ جہاں سے موت پنچے گی وہاں سے رزق پنچے گا وہاں سے رزق پنچے گا وہاں سے رزق پنچے گا ورزق کی وضاحت فرمادیں۔
  - ١١ رزق كريم المادع؟
- ۱۸ الله تعالی نے قرآن میں زیتون کی شم کھائی ہے تو کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ گئی ہے؟
  - ١٩ يزيد كن صدتك تزكيشده آدى تفا؟
  - ٢٠ علم اورتز كي كوكهال اوركسي جمع كياجائ؟
- ۲۱ آپفرماتے ہیں کہتم چپ ہوجاؤ کیونکداب کچھ ہونے والا ہے تو بیسب کچھ کسے ہوگا؟
- ۲۲ اگر کسی وقت جان بچانے کے لیے پاکسی اور وجہ سے قتم کھائی جائے اور پھر وہ قتم توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
  - ٢٣ لعض اوقات لوگ عاد تأقشم كھاليتے ہيں۔
- ۲۴ آج کل کے حالات میں انبان اپنے خیالات اور عمل میں کیسوئی کیسے حاصل کرسکتاہے؟
  - ۲۵ جو بچ ہیں ان کوہم کس طرح Deal کریں کس طرح بچا کیں؟

سوال:

کیا حوفِ مقطعات الم یکس طه کے کوئی خصوصی معنی ہیں اور ان کاکیا راز ہے؟

جواب:

ہاں بررگان دین نے ان مقطعات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا راز ہے' ان کا اسرار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جس چزکو واضح نہیں فرمایا اس میں ووقتم کی چزیں ہیں' ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کی وضاحت نہیں ہوگی' وہ آپ کے لیے آئی نہیں ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ مقطعات جو ہیں ان کی وضاحت نہیں ہے' ان کو الفاظ میں ہیں رکھا جائے لیکن یہ الفاظ کسی قفل کی چابی آپ کمہ سکتے ہیں' بے شار میں رکھا جائے لیکن یہ الفاظ کسی قفل کی چابی آپ کمہ سکتے ہیں' بے شار ایسے واقعات ہیں جمال ایک اسم کارگر ہو گایا ایک مقطعات کارگر ہو گانا ایک مقطعات کارگر ہو گانا ایک مقطعات ہیں' اور ان کے اللہ کارگر ہو گانا ہیں۔ اللہ اللہ مقامات ہیں' اور ان کے پیچھے بوے رہو کا حتم کارگر ہو گا۔ یہ الگ الگ مقامات ہیں' اور ان کے پیچھے بوے رہون بھی ہیں۔

سوال :

کیا بزرگانِ دین نے ان رموز کو جانے کی کوشش کی ہے؟

جواب:

نہیں۔ انہوں نے جانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اور نہ سے ان

سب کو اطلاع ملی ہے " کسی کو کوئی آشنائی دی گئی کسی کو کوئی اور آشنائی وے دی گئے۔ یہ بدی Simple مادہ سی بات ہے کہ علم ہے کیا علم كوئى اليي خلاف فطرت ياكوئى دوركى بات نسي بي رموزك بات نسي ہے' ای زندگی کا ایک الگ سامنظر ہے لین کہ ای زندگی کو ایک انداز ے ریکھنا' اللہ تعالیٰ کو مزید تقرب میں ریکھنا' میں زندگی ہے جو خدا سے دور ہے اور یک زندگی ہے جو خدا کے حضور ہے۔ اب دور اور حضور کے ورمیان جو ہے یہ فقیر ہو تا ہے' اس نے کمیں باہر نہیں جانا' بس بہیں بر اس كا نظارہ بدل جانا ہے۔ آپ يوں كميں كہ الله تعالى نے فرمايا اے انسان اپنے آپ کو پھانو کہ تہیں میں نے کیے پیدا کیا' اپنی اصل کو پھانو كه تماري تخليق كس طرح معرض وجوديس آئي باايها الانسان ما غرك بربک الکریم اور اب غرور کیا کرتا ہے کیوں کہ تماری تخلیق کے اندر تو ندامت کی کھ بات ہے جو اللہ تعالی نے خود بنائی کہ تہیں کس چز ے پیداکیا گیا' پر مخق ے بتایا گیا کہ تم لو تھڑا تھ' ایک Clot تھ' پھر یکھ اور بنے کوئی Genetical substance بنے بڑیاں اور گوشت بے ' اور یہ باقاعدہ ترتیب سے سب کھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ سب کماکہ تم ایک Jelly like substance تعالی نے یہ سب کماکہ تم ایک لو تھڑے میں پھر شعور بدا ہو گیا ، پھریہ باتیں کرنے لگ گیا اور اب بیہ میرے ماتھ بحث کرنے لگ گیا ہے۔ تواے اللہ نے یہ کم کرچپ کرا ویاکہ ماغری بربک الکریم ایک بات تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو احسن تقویم پیدا کیا مجود ملا تک بنا دیا 'نوز علیٰ نور كرويا ميرانور جو ب ظهور كے ليے تم سے دور نميں تھا كيونك ميرے نور کو ظہور کے لیے میں وجود ورکار تھا' پھر میں نے اپنی شکل میں تہیں

بيدا كرديا٬ پھرائيخ اظهار كالتمهيں ذريعه بنايا٬ اور پھر تمهيں بهت كچھ عطا فرمایا اور پھر تمہارے ہاں ہم نے اپنے محبوب عشر المالی اور پھر حمیں ہم نے کیا کیا نہیں ویا۔ اب انسان کو یہ Elevation ' بلندی دی كئى ہے۔ اب يہ كس كس كے مقام بين؟ دونوں كے ، غور والے كو ماغر ک بربک الکریم کم کر جماز پلا وی Shut up کرویا گیا اور کما گیا تو ابنی او قات کو پھیان کہ تو کیے پیدا ہوا اور سے نا یاک انسان کیا کیا چزیں بیان کرتا رہتا ہے ---- اور جب انسان ماہوس ہونے لگ جائے تو اے کما جاتا ہے کہ پاکیزگی تیرے بغیرے بی کوئی نہیں او نہیں ہے تو کعبہ کدھرے ہے' اگر تو نہیں ہے تو سارا واقعہ کدھرے ہے' زندگی کا سارا واقعہ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اب ورمیان میں آپ کا تھراؤ ہونا چاہے لیکن آپ لوگ درمیان میں براؤ رکھتے نہیں ، مجھی یاکول میں جاتے بين اور تبهي ناياكون بير، جاتے بين عبى إدهر تبهى أدهر تبهى ظلوما" جمولا، مجى اسفل سفلين اور مجى اعلى عليين- لو آپ ايك طرف مسرس كيونكه يه سارے مقام انسان كے بيں عرش سے لے كر فرش تک سارے مقام ہیں، تحت الثریٰ تک سارے مفام ہیں اب ب سارے مقامات سب انسان کے ہیں بلکہ جتنا خیال ہے وہ بھی انسان ہی کا ہے اللہ ماسوائے خیال انسان کے الگ وجود کا اظمار ہی نہیں فرما آ! کیا ہے سجمنا مشکل بات ہے؟ الله تعالی نے اپنی ذاتِ مقدس کا جو اظهار فرمایا اسی چھوٹے انسان کی زبان سے بیان فرمایا۔ تو باقی ذات کا تمام بیان فائی کی زبان سے ہوا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ باتی کا مطلب سے کہ جو ہر آغازے سے ہو اور ہر انجام کے بعد قائم ہو' جو بھی فنانہ ہو' اب آپ غور کریں' اس چھوٹی می بات پر غور کرلیں تو پھر اور بات کرتے ہیں۔ جو

بیشہ رہنے والی چیز ہے اسے ہم باقی کمیں گے بلکہ جو بیشہ کے بعد بھی رے تو وہ باتی ہے۔ تو باقی ذات کا بیان جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا انسان نے کیا اور انسان فانی ہے۔ اب یہ بات صاحبان عقل کے لیے تثویش کا باعث ہے کہ باتی کا شعور فانی نے کیے حاصل کر لیا؟ کیونکہ انسان فانی ہے اور فانی جو ہے صرف فنا کو سمجھ سکتا ہے لیکن بقا کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالی نے یہ مربانی کی کہ بقا کا بیان جو ہے وہ بذريعه فنا موا- تو الله تعالى كا تمام اظهار ، جتنا مخفى اور ظاهر اور باطن اور اول اور آخر ہے اور قدرت اور کمال ہے وہ سارے کا سارا انسان نے بیان کیا۔ اب سوال صرف سے پیدا ہوگا کہ وہ کون سامقام ہے جمال پر فائی انسان باقی کے بارے میں علم حاصل کرے؟ یہ پیغیروں کا مقام ہے اور پھر بزرگان دین کی بات ہے جن کو آپ اوایائے کرام کمیں گے۔ یہ مقام كون سام، قانى انسان كا وه مقام جمال وه باقى رہنے والى حقيقتيں اور الله كے بارے ميں علم معلوم كرنا جانے يا معلوم كرنا شروع كروك يا اس ير اس علم كا انكشاف مو جائے يا وہ علم منكشف مونا شروع مو جائے۔ يہ واقعہ اللہ تعالی خود آپ ہی کرتا ہے ورنہ فانی کے پاس باقی کا علم حاصل كرنے كاكوئى استحقاق ہى نہيں ہے كيونكہ وہ جنس مى اور ہے۔ اب يہ الله تعالی کی مربانی ہے کہ آپ قتمیں کھائے اور آپ کو قتمیں کھائے نہ وے اللہ ہزار کام آپ کرے اور ہمیں وہ کام کرنے نہ دے وہ سوتا نہیں ہے او گھتا نہیں اور ہمیں نیند دیتا ہے اور جگاتا ہے ، ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ اور خود کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو سے ساری باتیں بیں اور لیکن اللہ تو الله بی ہے اور جو کچے اس نے انسانوں کو اینے بارے میں انسانوں کے ذریعے صفات بتائیں ان صفات کے علاوہ بھی اس کے پاس صفات ہیں وہ

جو اس نے اور چیزوں کے ذریعے 'جانوروں کے ذریعے بتائی ہیں' برندوں ك ذريع ائي قدرت كو آشكار كيا اور پر مواكي قتم كھائى ہے ، تو مواجمي شعور ذاتِ حق م، ہوا کو آپ جنس نہ سمجھو' ہوا وہی ہے جو مے' اب مواؤں کے ساتھ بھی وہی اللہ ہے ' مواؤں کے اندر بھی قدرت کمال وہی ہو گی ---- آپ لوگوں نے بردی مشکل بات شروع کر دی ہے ليكن اب جواب سنتے جاؤ۔ اب ميں ايك مقام كى بات كرتا ہوں اگر آپ نے بات غلط سمجمی تو گراہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس مقام کو پہچان لو کہ میں کون سے مقام سے بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ مقام ہے جمال پر فائی كو باقى كاعلم عطا مو رہا ہے وہ ايك علم ہے ايك يوائث ہے اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے تو اب جلالِ خداوندی جلالِ انسان ہے اور وہاں پر جلال خداوندي جو ہے وہ جلال ہوا ہے ، بادِ صبا بھي اس كي ہے اور زارله بھی جلال خداوندی ہے الینی کہ بیا ساری ایک ہی صفات ہیں وہال اللہ تعالی ایک زارلے کی زبان سے بولا ، حاوثے کی زبان سے ، قیامت صغری كى زبان سے ' سان كا كلوا كيس كريوے تو اس كى زبان سے ' زمين كا کوئی مکڑا پھٹ بڑے تو اس کی زبان سے ' تو جلال وہی ہے 'کوئی انسان قبر خداوندی بن کر نازل ہو جائے تو یہ بھی وہی جلال ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آجائے تو سجان اللہ سے بھی ایک ہی مقام ہے ' ہے الله بي ليكن الله كي رحمت بندے كے ذريعے سے آئے گی ، ہے الله بي ليكن اس كا جلال انسان كے ذريعے سے آئے گا يا حادثات كے ذريع ے آئے گا' رحمت بھی بارش بن کر آئے گی یا انسان رحمت بن کر آئے الله تو گویا که ساری کا نات جو ہے یہ Total manifestation خمل اظمار ہے اور بالکل خوبصورت Manifestation ہے

خوبصورت اظمار اور انسان ممل Manifestation ' اظمار ہے اور خوبصورت ہے ' شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی فناسے نکل کر بقاء کے قریب ہو کے بات سمجھیں' فناکو بات سمجھنے کا حق ہی نہیں ہے' فنانے بقا ے کیالینا ہے؟ وہ اللہ بھشہ رہنے والا ہے اور آپ تھوڑی ویر کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ اس سے کیا ماتکیں گے؟ آپ سے کمیں کہ یا اللہ جاری زندگی کے یہ بقیہ کھے سال بمتر گزر جائیں' آپ خود بمتر کر لیں تو اس ے اس کو کیا فرق برے گا اور نہ بھڑ ہوں گے تب کیا فرق برے گا۔ بھتر كرنے كا آسان نسخديہ ہے كہ اينے سے چھوٹے ماحول كو ديكھو تو آپ بمتر ہو جاؤ کے اور اینے سے اونے ماحل کو دیکھو کے تو بہتر نہیں رہو گ۔ کیا آپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی اور صاحب عقل غریب نہیں ہے؟ اول تو آپ سے زیادہ صاحب عقل اور کوئی ہو گا نہیں کیونکہ آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں کہ آپ سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے، نہیں ہر گز نہیں، بالکل نہیں ہے، یبی تو آپ كى "عقل" كا ثبوت ہے۔ ليكن آپ سے كمزور عقل والے جو بيں وہ اور ماحول میں رہ سکتے ہیں' غریب ہو سکتے ہیں' امیر ہو سکتے ہیں' کچھ بھی ہو کتے ہیں۔ تو این طالت کو Change تبدیل کے بغیر آپ Change محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طال میں بیٹھے بیٹھے ایک انسان مضطرب ہو سکتا ہے کہ بید کوئی زندگی ہے کہ ہم اس زندگی میں شک ہیں اور یہ ستم زدگان کا جمان ہے۔ آپ بوے جلد باز ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاری اتن سی چھوٹی سی مختصر زندگی ہے اور کتنی پابندیاں ہیں کتنی مصروفیات بین کیا کیا Appointments بین ادهر جا کتے بین اور اُدهر جا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ غور کریں تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے

سے انسان کے لیے اس نے سورج چاند ستاروں کی کائنات بنائی ہے اور لاجواب کام کیا ہے 'کمیں کوئی اور انسان نہیں ہے 'کمیں کوئی زندگی نہیں ہے ای رونق کے لیے سورج کے والد کے اور ساروں کے سارے ملے ہیں' اگر آپ سمجھو تو یہ کائلت آپ کا حس ہے اور آپ کو پالنے والی ہے اور سمجھو تو یہ کائنات ساری کی ساری آپ کے لیے جاہی ہے سے ظالم کائنات ہے اور آپ کو کھانے والی ہے۔ تو سے ویسی ہے جیسے آپ چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ سارے مقطعات میں یمال سے اٹھا کر وہاں رکھے ہوئے ہیں العنی کمال پر؟ آسان پر اپ کی زندگی میں ' بہاڑوں کے اندر' سفر کے دوران' اللہ کے ساتھ تعلق کے درمیان' اور فائی اور باقی ك سكم يه بر جلد يه مارك مقطعات يزك بوك بيل- آب بات مجه کہ مقطعات کمال پر ہوتے ہیں؟ جمال آپ اپنی فنا سے نکل کے پچھ بقا کے شعور میں آجاؤ۔ آپ کو بقا کا ایک آسان شعور بتاؤں کہ کیا ہے؟ ایسا کوئی شخص جو این دور کے بعد عام وہ مزار کی شکل میں ہو' آپ کے دور میں بھی اتنا ہی معزز چلا آرہا ہو تو سمجھو وہ بقامیں داخل ہے۔ کیونکہ لوگ اینے دور میں کی کا معزز ہونا برداشت نہیں کر علق اینے علاوہ کی کی عزت کو برداشت نمیں کر کتے اور ان کی اپنی عزت کوئی ہوتی نمیں۔ تو کوئی ایے لوگ جو برانے زمانے سے معزز چلے آرہے ہوں اور مارے زمانے میں نازل ہو جا کیں تو وہ بقامیں واخل ہو گئے۔ ان کے بارے میں آپ کوئی بختس نہیں کر علتے کیونکہ وہ بقا والے ہیں۔ آپ تاریخ کے برانے واقعات سے کسی کو نکال نہیں سکتے کیونکہ ان حالات کا واقعہ مکمل ہوگیا۔ تو یہ بھی بقا ہے۔ ان لوگوں سے حال کے اندر تعلق بنا کر ماضی ے ان کا شعور حاصل کرلینا' یہ بقامیں داخل ہونا ہے۔ کیا یہ مشکل بات

ہے؟ وہ لوگ تو چلے گئے اور ان کا چرچا' مزار اور آستانہ باقی ہے۔ اب آستانہ سے مراد قبر ہے ، تو قبر بھی تو سارا پھر ہے لیکن اب اس مزار سے آج کے زمانے میں ایسی لولگاکر کی لگاکر آپ ان کے زمانے کا شعور ان کی شخصیت کے مطابق حاصل کر لو تو آپ فناسے نکل کر بقا کی سرحد میں جائیں گے۔ یہ بات مکن ہے اور آپ اس کی اپنے زہن میں الخائش رك لو- كيا ع؟ يه بات مكن ع! وه لوك اين زمان سه آكر آپ کو گائیڈ کرویں تو یہ ان کے لیے بالکل ہی مکن ہے۔ یہ آپ کے ليے بھی مکن ہے کہ آپ اپنے زمانے سے نکل کر ان کے زمانے میں داخل ہو جائیں۔ یہ آپ کے لیے بدی غور طلب بات ہے اور ان کا احمان ان كا احمان ب اوريه الك كمانى ب- توبات يه ب كه جردور میں فنا اگر محنت کرے تو بقا میں واخل ہو عتی ہے۔ اور فنا اور بقا کے درمیان کے علاقے میں سرکا موقعہ مل جائے تو دہاں مقطعات ہی مقطعات ہیں' اور بھی بہت سارے مقطعات ہیں۔ کچھ لوگوں نے اور لفظ بتا دیا کہ یہ اسم پڑھا کرو اور بظاہر اس کا معنی کھے نہیں ہے وہ بھی مقطعات ہیں۔ تو يه ايس الفاظ بين الله تعالى نے جو يه بتايا كه يه الفاظ بين مقطعات ہیں اور ان کے اندر راز ہیں ' رموز ہیں ' ان کے معنی کھ اور بھی ہیں ' باقی اساء کے اندر اعداد کا ایک اور راز ہے ' ان کو آپ اعداد میں لے آؤ اور نمبر نکالو تو یہ پورے کے پورے فقرے بن جاتے ہیں' بوری آیتی بن جاتی ہیں اور بعض او قات آپ کے سوالوں کے جواب بن جاتے ہیں ' بعض اوقات آپ کے سوال بن جاتے ہیں ' یہ پوری کی يوري فارم جو ے يہ تعداد كى شكل ميں علم الاعداد كى كل ميں نيہ آپ ے لیے بات بن عتی ہے الین اس کام میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بس سے پہ ہو کہ سے مقطعات ہیں ختم ختم ہے ' یٰس یس ہے ' یس تو حضور پاک مشتر کا نام ہے لیکن ایس یس ہے جب تک آپ پر آشکار نہ ہو آپ ایس کو یاس ہی کمو ختم کو ختم ہی کمو اور والصحلی کو والصحلی ہی کمو۔ یہ بتانے والے نے بتایا کہ والضحلی کیا ہے؟ والضحلی رخ ہے اور پھر واللیل زلف کیا ہے' مازاغ کا کجلہ کیا ہے' سرمہ کیا ہے۔

مازاغ البصر خوانم وو چیم نرگسینش را که مازاغ البصر خوانم وو زلف عنبرینش را

والليل اذا يغشى كيا ع؟ يه زلف ع اور اس ك اندر يورا ایک مقام ہے۔ وہ لوگ بتانے والے ہیں کہ اس کے اندر ایک راز ہے كه الف ك ساتھ جب لام طايا اور پھرجب اس ميں ميم طايا تو پھرسارى كماني ختم مو كني- الف لام الله اور ميم كى ساته محمصة في الماني تو كالمه بورا ہوگیا۔ اب بتانے والے سے بھی بتا عقے ہیں کہ الم ہے کیا اور پھر ب میم کی مروزی کیا ہوئی سے راز تو ہے سارا میم کالیکن الف لام کے بغیر حل نہیں ہو گا۔ گویا کہنے کا مقصد سے کہ سے ایک مقام ہے اور اقبال نے اس کا راز بتا دیا کہ سے الم کا سورہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غم کی كائنات ب "الم" كا اردو معنى غم بى ب، يه وبى لفظ ب حالانكه وه الف لام میم ہے۔ تو الف لام میم کے ہزار ہا معنی قافیے کے طور پر بھی اور واقعے کے طور پر بھی ہیں۔ الذا مقطعات کی بحث میں بھی نہ برنا۔ تو مقطعات مقطعات ہیں۔ یہ راز وہ راز ہی ہے۔ یہ راز کمال بر ہے؟ جب آب فناسے نکل کر بھاکی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو پھر آپ کو یہ راز مل جائے گا۔ اس مقام پر بے شار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ مولاناروم ؓ نے کما۔ گفتہ ہائے اُو گفتہ اللہ بود گرچہ از طقوم عبداللہ بود

تواس کی بات اللہ کی بات ہے۔ تواس کی بات کیوں اللہ کی بات ہے؟ اللہ كى كوئى بات بھى اللہ كى زبان سے نہيں ہوئى ہے! يہيں آپ گھرا جاتے ہیں۔ گویا یمال پر سوچے والے لوگ سوچے تھے کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات کیے ہو سکتی ہے لیعنی بندے کی بات اللہ کی بات کسے ہو سکتی ہے۔ پھر ایک درویش نے کماکہ دیکھو بات سنو اللہ کی این بات الله کی زبان سے بھی ہمی سیس موئی الله کی ساری باتیں انسان ك زريع سے ہوئى ہیں۔ الذا انسانوں ہى كے زريع سے اللہ نے بات كرنى ہے إگر اسے كوئى انسان كام كاند ملے تو ورخت كے ذريع سے بات كرليتا ہے-مطلب يہ ہے كہ اللہ ائي زبان سے بات نہيں كرتا ہے؟ يى اس كى خولى ہے اور مھى يرندے كى زبان سے بات كرلى مد بدكى زبان سے بات کر لی اور بھی ہواؤں کی زبان سے بات کر لی۔ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف خوشگوار ہوا چل جائے تو کہتے ہیں کہ الحمد للد' الله تیرا شکر ہے حالانکہ صرف ہوا ہی چلی ہے۔

سوال:-

تو حفرت موى عليه السلام كس كي آواز سنت ته؟

جواب:

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے تھے' رب تعالیٰ کی آواز سنتے تھے' رب تعالیٰ کی آواز سنتے تھے' وضاحت اس کی ہے کہ "رب جو بولا تو درخت سے بولا"۔ کمال کی بات تو ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ In the presence of

a man ' تو انسان کی موجودگی میں وہ اللہ ہے جو درخت سے بول جاتا ہے ' تو ثابت سے بول جاتا ہے ' تو ثابت سے بول سکتا ہے نو ثابت سے بول سکتا ہے تو انسان سے کیوں نہیں بولے گا۔ سوال :۔

کیا یہ وہی کام یا مقام نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ ایک مربانی کرتے رہتے ہیں اور کیا فانی کا باقی سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ حداب و

فانی کا باقی سے رابطہ مو سکتا ہے یعنی کہ انسان کا اللہ کریم سے رابطہ ہو سکتا ہے اس رابطے کے بارڈر پر مقطعات ہیں اور علم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات کا علم انسان کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ وہ انسان جنهول نے اللہ كاعلم بتايا وہ مامور من الله درجه رسالت و نبوت ير تھے۔ یہ ٹائیٹل اب نہیں آئے گا۔ اور آب یہ واقعہ نہیں ہو گا۔ اب کوئی مخص ابنی روح کو نفیس اور پالش کرتا ہوا اس مقام کے قرب و جوار میں لے جائے تو اس کے لیے بہت بہتر بات سے لین کہ آپ قرب حضور یاک متن اللہ کے ساتھ رملیش دریافت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کا مقام ہے اور آگر آپ نبوت كے مقام كى تلاش كرو تو يہ نہيں ہوسكتا۔ تو اتا سا دھيان رہے كہ آج كل جو امتى ہے آگر وہ اصل مقام تك جانا چاہتا ہے جہاں وہ فنا بقا سے مكنار موتواس كے ليے ايك بى رائة رہ جاتا ہے اور باقى رائے جو بيں وہ بند ہیں اور وہ راستہ رسالت کا مقام ہے الندا رسالت کے ذریعے آپ توحید کا سفر کرو۔ مثلا" اگر آپ کو یہ کما جائے کہ گورو نانک جی مماراج

کے پاس توحید کا علم موجود تھا' اب اگر آپ اس مخص کی عاقبت کے بارے میں غور کریں تو شاید توحید کی وجہ سے رعایت کرویں لیکن اس کو ملمان کا مقام نہیں مل سکتا کیونکہ رسالت کے مقام پر وہ خود آپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے توحید کو دیکھا اور مسلمانوں کو سٹڈی کیا اور دیکھا کہ رسالت کا بیہ مقام ہے اور وہ رسالت کے مقام پر خود کھڑا ہو گیا اور توحید ملانوں کی بیان کر گیا۔ کہنے الا مقصدیہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ آسانی ہو گئ ہے کہ اب آپ وہ آدی بننے کی کوشش نہ کرو' اب ایک شخصیت موجود ہے' آپ اس کو تشلیم کر کے اپنا کام چلالو' کبھی اینے آپ کو ایسا پروجیک نہ کو کہ میں بی وہ آدی مول ' I am the man تو کوئی آدی اس میں The Man نیں ہے فاص انسان نمیں ہے بلکہ سارے کے سارے جو ہیں تی پاک مستقل اللہ کی است ہیں بلکہ میں یمال تک بھی وارنگ دیتا رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی مخص کو سے حق نہیں پنچاکہ باقی اشخاص کے ساتھ جو ہے اتنا رملیش بنالے 'زیادہ عزت کا تعلق بنالے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ انہیں اپنے دین سے زیادہ مرعوب ہونے کی کوشش کرے اور وہ لوگ دین میں خود کو بہت کرور محبوس كريں- يد ملمانوں كا استحصال ہے كم جو لوگ كرتے ہيں وہ استحصال كتے ہيں۔ ہم يہ عاہتے ہيں كہ آپ اين اندر سے وہ مقام وريافت كري جو آپ كو الله كے ساتھ اور اللہ كے حبيب ياك متنا اللہ ك ساته مزيد ملائد تو مقام كس كا؟ آب كا اوريد مقام وريافت بهي آپ نے کرنا ہے' اس کا راستہ ہم بتا رہے ہیں اور راستہ بتانا کوئی نقص كى بات نيں ب بلكہ جائز ہے۔ اور اگر ہم آپ كو اينے گر كا راستہ بتا دیں تو پھر اس میں آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہو گا اور مجھے نقصان ہو جائے

گا۔ تو بات کیا بن؟ تو اس لیے بات سے ہے کہ راستہ وہی ہے لیمن سیا راستہ شریعت کا ہے۔ آپ کو اس میں کیا دفت ہے؟ آپ اس میں اپنا مقام تلاش کرو کہ جمال پر فانی باقی سے ملتا ہے -----

ہاں اور بولو۔ کی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو بوچھنے کا موقعہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو سوال کرنے کی وعوت دیتا ہوں کہ ایک مقام پر ہم نے دیکھا کہ کئی گئی سال سوال جو ہے وہ دلوں میں رہا اور جواب نہ ملا۔ تو میرے پاس سوالوں کا برا احترام ہے کیونکہ مسلمان کو سوالوں کا جواب ملنا چاہئے۔ یہ وہ سوال ہیں جو اگر بے باکی میں کر دیے جائیں اور ان کے سامنے کر دیے جائیں تو پھر کفر کے فتوے کے امکانات ہیں حالانکہ میں وہ سوالات ہیں جو اندر دفت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوال کرو۔۔۔۔۔

سوال:-

كيا الله اور قدرت ايك بى چربين؟

جواب:

یہ سوال بہت Important کے اللہ اور قدرت کیا ایک ہی چیز ہیں؟ عمل کے لحاظ سے Eunction کے لحاظ سے اللہ اور قدرت ایک ایک ہی چیز ہیں؟ عمل کے لحاظ سے Function کے لحاظ سے اللہ اور قدرت اللہ بی چیز ہیں ' Function سے میری مراد اللہ کی صفات ہیں۔ جالی قدرت اور خوبصورت جمالی قدرت' اللہ کا جمال اگر کما جائے تو اللہ نور السماؤت والارض' ساوات اور ارض نکال دیا جائے تو نور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح للہ ما فی السماؤت وما فی الارض' اور ایم کا ویں اللہ سماؤت وما فی الارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی اللہ سماؤت ومافی اللہ سماؤت ومافی الارض' ساوات اور ارض کا وہی اللہ سماؤت ومافی اللہ سماؤت و مافی اللہ

ہے لیکن یمال تک تو برابر ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فطرت جو ہے وہ صفات کے طور پر اللہ ہی ہے لیکن اللہ فاطر ہے۔ تو فطرت مخلوق ہے اور خالق فاطر ہے فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ٹوٹل آئینہ ہے۔ لیکن وہ آئینے کا عکس بھی ہے آئینے کے رو برو بھی ہے اور آئینے کا خالق بھی ہے۔ تو اس لیے فطرت کو بنانے آئینے کا خالق بھی ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے۔ اس لیے فطرت کو بنانے والا الله فاطر السلوت والارض ہے اور اس نے یہ کمہ کر مسلم حل کر دیا ۔ کہ میں فاطر السلوت والارض ہوں ، ہم آسانوں اور زمینوں کے خالق ہیں۔

سوال:-

کیا ہمارے لیے بزرگانِ دین کی صورت میں ایک ایبا رہبر' مرشد نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں رسالت تک لے جائے اور رسالت جو ہے وہ ہمیں اللہ کریم تک لے جائے گی۔۔۔۔۔

## جواب:

آپ یہ کمنا چاہتے ہیں کہ امت میں موجود ہو چاہ اس برے لیول کا فقیر ہو' کیوں نہ ہم اس کو اس سیٹ پر بٹھا کر کاروبار چلائیں' رموزِ مملکت' کاروبارِ زندگی اور زندگی کی پہچان۔ پہلے آپ یہ پہچان لیں تو پھر آپ یہ بات کرنا۔ فرق یہ ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو' اس سے انکار کرنے والے کا کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور فقیر سے انکار کرنے والے کا ایمان ضائع نہیں ہو گا' چاہے فقیر پورا ہی فقیر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ ایمان ضائع نہیں ہو گا' چاہے فقیر پورا ہی فقیر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں' فقیر سے آپ بحث کر سکتے ہیں' بھگڑا کر سکتے ہیں' انکار کر سکتے ہیں' آپ Deviation کر سکتے ہیں کین رسول منتی کی بات کو ہیں' آپ

رد کیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا اور اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ حبطت اعمالکم توجو حضور پاک مَتَنْ اللَّهِ كَا بعد لوگ آئے ہيں وہ چاہے درویش ہوں' چاہے غوث ہوں' چاہے کوئی ہو' ان کے انکار کرنے سے آپ کا ایمان ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر ایک دیوبندی ہے اور ہمارے ملک یہ نہیں ہے لین عین ملمان ہے' اس کا آپ کے ساتھ جھڑا ہے لین وہ ملمان ہے اس طرح اگر بریلوی ہے "آپ کا اس کے ساتھ بھی جھڑا ہے تو وہ بھی ملمان ہے شیعہ نے اس کے ساتھ آپ کا قدیم كا جھاڑا ہے ليكن وہ بھى مسلمان ہے و آپ كاسب كے ساتھ جھاڑا ہے لیکن سب منلمان ہیں۔ اگر آپ رسول پاک متن میں ہے مکر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ مارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا فرق آپ کو سمجھ آگیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وو انسان بیک وقت یکسال صفات كے موں كيال نماز يرصف والے موں ايك علاقے ميں يرورش يائى مو بلکہ ایک ہی ٹیبل پر برورش پائی ہو تو بھی دونوں میں صفات کا الگ الگ فرق ہو گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کوئی شخص جس میں کی پیغیبر کی نمام صفات آپ بیان کرو' اور نمام اعتبار سے وہ صفات ہول' واقعات موں' سارے حالات مول تب بھی وہ مخص پیفیر کے امتی مونے كا شرف حاصل كر سكتا ہے ليكن پغير شيس كملايا جا سكتا- كيونكه پغيرجو ہے یہ اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا مرتبہ ہے اپ کی اپنی بنائی ہوئی صفت نہیں ہے۔ للذا صفات جو ہیں یہ مرتبہ نہیں دیں۔ مرتبہ جو ہے وہ صفات Create نہیں کرتا' مرتبہ ، مرتبہ ہے اور صفات' صفات ہیں۔ اگر صفات كے ساتھ وہ مرتبہ وے وے تواس كى مرضى بے اور مرتبہ دے وے اور اس کے ساتھ صفات دے دے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو آپ نے

صفات کو مرتبے سے ملانا نہیں ہے اور یہ نہیں کمنا کہ چو تک یہ صفات ہیں' للذا وہ نبی تھے۔ وہ نبی تھ' اس لیے وہ مبارک تھ' اب نبی کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ ممل ہیں اور اس کے علاوہ صفات Incorporate نہ کرو' اور صفات نہ ملاؤ۔ ان کو ان کی صفات کے ساتھ پیغیر بنایا گیا۔ بے شار عبول نے این امتول کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ صفحہ استی سے مث گئے۔ کچھ آنے والے گراہ لوگ یہ کئے لگے کہ پینمبروں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ وہی ہیں جو ان کی صفت ہے۔ تو نبی کی ذات ير تقيدے آپ لوگ گريز كيا كرو- يه الله كي طرف سے عطاكيا ہوا مرتبہ ہے۔ آج کل کھ مولوی صاحبان ایسے پھرتے ہیں کہ ان سے ایک آدی نے بات کی تو وہ کنے لگے کہ "جم وہ کام کر رہے ہیں جو حضور یاک مستفری کرتے تھ ور آن ساما را سام اس سے بات کی مید کیا وہ كيا اور بالكل جارا كام وبي بي"- وه شخص مولوى صاحب سے كمتا بے كم آپ مَنْ الله الله الله فَكُنْ به بهي تقاكه وه تزكيه بهي كرتے تھے اور وہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ اس کی ہمیں جانچ اور طریقہ نہیں آیا۔ تو وہ جو پیغیر کی نگاہ ہے وہ ترکیہ کرتی ہے۔ جس پر وہ نگاہ پڑ گئی وہ ویسے ہی صاف ہو گیا' اب وہ مرتبہ اور ہے' وہ علم اور ہے

سوال :-

وہ جو تزکیہ کا نبوت کا فنکش ہے کیا وہی بزرگانِ دین کا فنکشن نمیں ہے؟ جواب:۔

وہ فنکشن بالکل ہو' بار بار ہو لیکن مقام وہ نہیں ہے' وہ مقام سب

پھ ہے لیکن رسول نیں ہے۔ سوال:-

حضور پاک متنز کافی کی رحت کا یہ ایک بہت بوا کرشہ ہے کہ بررگان دین آج بھی امت میں موجود ہیں اور ان کے حوالے سے ہم نی کریم متنز کافیض حاصل کرسکتے ہیں۔

جواب:

رحت کا فنکشن سے کہ آج بھی تقتیم ہو رہی ہے اور سے بدی رحت ہے۔ میں کہنا ہوں کہ بزرگان دین نے کمال کیا ہے۔ آپ بزرگان دین کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھوکہ لوگوں کا انہوں نے ایک ایسا کام کردیا کہ ان کی زندگی بدل دی۔ بابا فرید سنج شکر سے لوگوں نے بوچھا کہ ہمیں ٹوٹل اسلام بتا دیں کہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے غریب اور امیردونول کے پاس وقت نمیں ہے۔ لنذا آپ ہمیں موٹی موٹی بات بنا دیں تو فرمایا کہ اچھا آپ موٹی موٹی باتیں س لو- "الله مُحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنَّ خُواجِدٌ قطبٌ فريدٌ" - چلو اسلام يورا بو كيا- انهول نے کما کہ جی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جویس نے جارنام بتائے ہیں سے یاد رکھ لینا تو آپ کا اسلام ضائع شیں ہو گا اللہ لِکا یاد ہے مُ مُتَفَالِينَا إِلَا يَا وَ إِن إِلا مِن جُمَّرًا نه كرنا واجه غريب نوازٌ قطب الدين بختيار كاكي اور آخيرين خاكسار فريد " آپ ميرے پاس رجو اور ان چار باتوں کو آپ یاد رکھو تو آپ گراہ نہیں ہوں کے بعنی اللہ محمد المعالمة عاريار خواجة قطب فريد اور ميرك كفي يه طلة جاؤ- ان لوگوں کو پھر آسانی ہو گئے۔ یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے اور کوئی لمبی

چوڑی بات بھی نہیں ہے۔ علم بیہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ۔ تو وہ مخص جو ہے وہ چار یار میں بحث نہیں کرے گا، اس کے لیے وائرہ بن گیا الله محمصتن الله عاريات خروار كوئى بحث نه كرے ، جب عاريار كا لفظ آگیا تو پھر اس میں تبدیلی یا دوسرا واقعہ یا تیسرا واقعہ سب بیار ہے۔ اور انہوں نے کیا کام کیا کہ بہشتی گیٹ کھول دیا کہ یہ دروازہ ہے جو اس میں ے گزرا وہ بہشت میں چلا گیا۔ بہشت میں جانے کی آرزو جو ہے کی بہشت ہوتی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ آپ نے بھی اس بات یہ غور نہیں کیا کہ ابھی بمشت کا دروازہ کھلنے والا ہے' آپ اور ہم چار آدی مل كرجارے بين كوئى يوچھتا ہے كه كدهرجارے ہو؟ تووہ كہتا ہے كه ممثق گیث کھلنے والا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ بمشت میں جانا ہے۔ تو دراصل بمشت جانے کی آرزو ہی بمشت ہے۔ اس زندگی کے اندر بہشت کی تمنا بردی مبارک بات ہے اور سے بہشت ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر بابا صاحب سے لوگوں نے بوچھا کہ آپ نے یمال بیشتی دروازہ لگا دیا جب کہ بہشت تو آگے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب یمال بھت نہیں ہے تو پھر آگے کدھر ہے۔ بمشت ادهر ہی ہے ،بمشت کی آرزو ادهر ہے ، بمشت کا یقین ہو جائے ثب ادهر ہے۔ آپ لوگ تو بالكل غور نمين كرتے! مثلاً يهال ايك بلال صاحب ہیں وراے صاحب آپ کیا ایس بمشت کا تصور کر علتے ہو کہ جس میں آپ ہوں اور بلال صاحب نہ ہوں۔ ایبا نہیں ہو سکتا۔ تو بمشت کیا ہوئی؟ اپنے دوستوں کو یک جا دیکھنے کی تمنا بہشت ہے اور بی چز زندگی میں آپ نے دریافت نہیں کی ہے۔ ایک بات پھر س لو کہ اگر کوئی مخض کی اور مخض کو اس کے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جا آ ہوا

و کھنا جاہے ' کہنا ہے کہ اس نے مجھے بوی تکلیف پنجائی میرا خیال ہے کہ اے بری سزا ہو گی اور دوزخ ہو گی' اس نے میرے اعتاد کو تھیں پنجائی ہے اور جاتے ہوئے آبگینہ لے گیا اور زینہ بھی لے گیا اور یہ بدی بری بات ہے اور میرا خیال ہے کہ بید دوزخ میں جائے گا، تو کسی مسلمان كے ليے آپ زندگى ميں اگر دوزخ ميں جانے كى تمنا لے كر بيٹھے ہيں تو فقیروں نے یہ بتایا ہے کہ اس آدی کو دوزخ میں دیکھنے کے لیے 'تیری آئھ ضرور وہاں اس کو دیکھنے کے لیے جھیج دی جائے گی۔ لنذا آپ اپنی آ تکھوں کو حدتِ نارے آزاد کرو' اینے خیال کو حادثہ غیرے آزاد کرو' تیرے خیال میں حادثہ مو رہا ہے' تیرے دل میں حمد کی آگ گی موئی ہے او جو اس کے لیے جاہ رہا ہے وہ تیرے ول کے اندر وافل ہو گیا وہاں اس کی زندگی میں کاٹا لگا دیا تو کاٹا دہاں نہیں لگا بلکہ یہاں آپ کے ول میں لگ گیا' آپ کی زندگی میں الجھنیں انسانوں کے ذریعے آرہی ہیں جن کو آپ ناپند کرتے ہو' ناپندیدہ انسانوں کا نقصان آپ کو پت ہے کہ كياب؟ ان ك وم سے تيرے اندر كره يرتى جا رہى ہے البحن بردهتى جا ربی ہے۔ تو البحض كس نے والى ہے؟ وہ برا كمين انسان تھا اور وہ آب كو الجهن میں ڈال گیا تو آپ اگر اس کو معاف کردیں تو سارا قصد ہی ختم ہو جائے گا اور الجھن ختم ہو جائے گی۔ کتا ہے کہ یہ کیسے ہو کیونکہ وہ معافی نہیں مانگنا تو میں آپ سے کتا ہوں کہ اسے معاف کر دو "اگر آپ کتے بين توجم مان ليت بين" تواس طرح كره كل جائے گي- تو چور جو سامان لے گیا سو لے گیا' اب آپ کیوں روتے ہو' چور سلمان لے گیا اور ول جو ہے اس سامان کی یاد میں غرق ہو گیا اب اے معاف کو اور بھول جاؤ۔ اس طرح معاف کرنے سے آپ بزرگان دین سے اپنا فیض لے

سعة بين-سوال:-

اس کو معاف کرنے سے دل آزاد ہو گیا لیکن کیا وہال بہشت میں چور بھی ہو گا؟ دو سرا سوال بیہ ہے کہ توحید کیا ہے اور باطن کے مقام کس صد تک بیان کرنے چاہئیں؟

جواب:

ہاں کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر چور بھی بہشت میں ہو تو پھر تو
آپ کا سامان مل جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے ' دو سری ایک اور بات یہ
ہو جائے گی کہ آپ کا چور بخشا گیا تو آپ جس کے چور ہیں آپ بھی
بخشے گئے۔ آدھے لوگوں کے چور آپ خود ہو بلکہ آپ کو پہ نہیں ہو تا
کہ یہ جو پچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ یہ سب کر چکے ہو' جو ہو رہا
ہو دہ ہوا۔ جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو تو جو ہوا وہ معاف ہوجائے گا۔
اس لیے کہتے ہیں کہ

اتنی نه بردها پاکِ دامال کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ معاف کردو تو معاف ہو جاؤ گے۔ چور جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ چور ایک سیٹج پر محن بھی ہو تا ہے 'وہ اشیاء کی محبت کو ولوں سے نکالٹا ہے۔ پھر آپ کیا اشیاء کی محبت میں گرفتار ہوئے پڑے ہو' انہیں چھوڑ دو۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں ابھی سانے لگا ہوں' کیا وہ آپ نے سنا ہے کہ کس کا واقعہ ہے؟ ایک بزرگ ایک مربرگ قافلے میں ممبر ایک قافلے میں ممبر ایک قافلے میں ممبر

کے طور پر شامل تھے' امیر قافلہ کوئی اور تھا اور قافلہ مختصر تھا' پیدل جج ك سفر كو يليك وه كوئى كروستان كا علاقه تھا جمال ير ذاكو ہوتے تھے اور انہوں نے راستہ روک لیا اور کمالائن میں کھڑے ہو جاؤ سارا سامان رکھ لیا اور جو کھ بیبہ تھا وہ بھی رکھ لیا' وہ جو ڈاکوؤں کا سالار تھا اس نے کما کہ پیے تو سارے یماں رکھ دیے ہیں' اب ان کی تلاشی لو' تو جو اس ماجیوں کے قافلے کا سالار تھا اس کے پاس سے مخفی جیب سے تھوڑے ے یے نکے و ڈاکووں کے سردار نے کماکہ اس قافلہ کے سالار کو فورا" قُل كرويا جائے۔ يه كماني لكھنے والے بزرگ فرماتے ہيں كه ميں نے یہ سوچا کہ اس قافلے میں میں بھی شامل ہوں اور میری موجودگی میں ہمارا قافلہ سالار کٹ گیا تو پھر میری فقیری کس کام آئے گی کو میں بول براکہ اس کو آپ ابھی شیں مارنا کیونکہ سے جمارا سالار ہے اور جماری زندگی میں مارا سالار مر نہیں سکتا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار میرے ساتھ رویرو ہو گیا اور کتا ہے کہ آپ کیے انسان ہو اور یہ کیا سالار ہے کیونکہ سے آدمی کا سالار جھوٹا آدی نہیں ہو سکتا کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا؟ پھر ڈاکو نے کہا کہ ہم تو سرکاری ڈیوٹی پر ہیں 'مت سے عادمین ج کو متوکلین بنانے کا کام مارے سرو ہے ،جس شخص کو ج کے دوران بھی سے کی مجت ہے اور اس میں غرق ہوا ہا ہے تو وہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے۔ تو ب توحید ہے اور سے وہ توحید ہے جس کونہ تو سمجھا اور نہ میں سمجھا۔ توحید کی ایک اور کمانی س لو- اننی بزرگ کی کمانی ہے اور سے بست بوے بزرگ ہیں' ان کا نام گرای ہے گئے بخش فیض عالم ۔ آپ فواتے ہیں کہ ایک وقعہ میں نے اپنے پیرصاحب سے پوچھاکہ جناب آپ سے فرمائیں کہ توحيد كيا موتى ع؟ انهول نے كماكه بيٹا بات يہ ع كه توحيد آپ كو جم

ضرور سمجھائیں کے کیونکہ یہ برا مقام ہوتا ہے ' برا بلند مقام ہوتا ہے ليكن آپ كو پر بھى سمجھائيں گے۔ جب ميں نے ضدكى تو فرمانے لگے كه آپ كو جلدى سمجهاوي گے- کچھ عرصے بعد ايا اتفاق مواكه مجھے اپنے پیرصاحب کے ساتھ جے کے سفریر جانے کا موقعہ ہوا۔ وا ما صاحب " یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ شام کا وقت ہے 'ہم لوگ نماز ادا کر چکے ہیں اور و کھتے ہیں کہ ایک گھوڑ موار تیزی سے آرہا ہے اور مارے پیر صاحب نے انہیں جاکر سلام کیا وونول ملے اور گھوڑ سوار نے میرے پیرصاحب كے كان ميں كوئى بات كى انهول نے كچھ جواب ديا وہ والي حلے كئے اور پر صاحب آگر آرام سے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا جناب سے کون تھا اور كول آيا تقا؟ آپ نے كماكہ يہ تيرے سوال كاجواب تقاجو كھوڑے يہ يره كر آيا تفا وه سوال جو توحيد كا يوچها تفايد اس كا جواب تفا وايا صاحب کھے ہیں کہ میں برا حران ہوا کہ یہ توحید کا سوال کیے بن کر آیا؟ یہ کون تھا؟ میں نے وضاحت جاہی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خصر علیہ السلام تے اور خضر علیہ السلام نے مجھ سے کماکہ آپ ج کرنے جارے ہیں تو آپ کمیں تو میں بھی آپ کے قافلے کے ساتھ چلوں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وا تا صاحب کے پیر صاحب ؓ نے جواب دیا کہ اسے میں نے بیہ كماكم آپ چلے جائيں كم كيس اليانہ ہوكہ ميں تو حيد كے خيال سے ہث كر تيرے خيال ميں نہ چلا جاؤں۔ تو يہ توحيد ہے! تو حيد كيا ہے؟ كيس ايانه ہوكہ آپ اس كے خيال سے گزر كركى اور خيال ميں كم نہ ہو جاؤ' یہ توحید ہے۔ اور یہ وہ توحید ہے کہ جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ یہ خیال کی میسوئی کا مقام ہے۔ اس بارے میں کیا خوبصورت شغر 0 4 16

منم محو خيال أو نمي وانم كا رفتم شدم غرق وصال أو نمي دانم كا رفتم اس کے خیال' اس کی یاد میں ہم گم ہو گئے' اس قدر غرق ہوئے کہ پہ نسیں جانا کمال تھا اور چلے کمال گئے۔ تو یہ توحید ہے کہ کمال جانا تھا اور صرف ای کے خیال میں کدھر چلاگیا۔ تو یہ توحید ہے! بس آپ کو بہ بات یاد رکھنی جا سے۔ تو یہ ان بزرگوں نے کیا میں آپ کو بزرگان دین كابنا رہا تھاكہ وہ اس طرح توحيد ميں ہيں اور جانے ان كا مقام چھ بھى ہو' ان کا درجہ نہ بنانا' اور آپ مسلمانوں کے اندرید بھی نہ بنانا کہ قلندر کون ہے اور دو سراکون ہے ، غوث کون ہے ، ابدال کون ہے اور قطب کون ہے۔ اب یہ بات ختم کرو۔ ہم مسلمان ہی مسلمان ہیں وہ ٹائیٹل ہندوؤں کے مقابلے میں تھے ' مخالفین کے مقابلے میں تھے' اب جو ہے وہ جمع المسلمين كا مقام ہے اس ليے سى فرو كے بلند تر ہونے كا مقام نمیں ہے۔ اب وحدتِ ملت کا مقام ہے۔ وحدتِ ملت قائم کرنے والا کھے بھی ہو وہ اپنے مقام سے سفر کا آغاز نہیں کرے گا۔ لینی چاہے کوئی اینے دور کا غوث آجائے وہ غوث بن کر کام نمیں کرے گا۔ اس سے جمع المسلمين مين Inferiority complex پدا ہوتا ہے 'احساس مترى پیرا ہو تا ہے' آپ کو یہ بات سجھنی مشکل ہو رہی ہے حالانکہ آپ ذہین لوگ ہیں۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ اگر میں ابھی ایک بات کمہ دول کہ ہم اس کرے میں ایک ایس چزوکھ رہے ہیں جس کا ویکھنا ذندگی کی انتائی کامیابی ہے مگروہ آپ کو نظر نہیں آرہی ہے ' ابھی آپ تھوڑی در کے لیے میری تعریف کرو کے اور گھر جاکر برے پریشان ہو جاؤ گے کہ الی وہ کیا چیز ہے جس کا دیکھنا مارے لیے ضروری ہے اور جمیں نظر

نہیں آئی اور نظر نہیں آئی تو کیوں نظر نہیں آئی، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ایسے بیانات ویے اور اپنے سننے والوں کو متاثر کیا لیکن سننے والے بعد میں بڑے بدخن ہوئے کہ یہ چیز تو پھر ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایسے ہی کمہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ کیا نظر آرہا ہے تو آدی کہتا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آرہا۔ آپ کو ایک پورا واقعہ سنا رہا ہوں کہ کمیں قوالی ہو رہی ہور قوالی میں پیرصاحب بیٹے ہیں اور قوال کے بول ہیں

او دسدی چُنی یار دی

اور سے کہ "وہ جا رہا ہے دیکھو تو سی" اور "وہ دیکھو گلیاں نی سے ایک کی "۔ اور پیر صاحب "حال" کھیل رہے ہیں' ان کو اندرون بالكل نظر آرہا ہے۔ ايك بي باك مريد تھا كہتا ہے كہ مجھے تو نظر نہیں آرہا۔ تو اس کو تو نظر نہیں آیا لیکن باقی سب کو نظر آگیا۔ پھر اس بے باک کو سزا وے وی گئی۔ حالانکہ اس نے سے بولا تھا کے یہ بولا تھا کہ اسے نظر نہیں آیا تھا اور باقیوں کو بھی اس وقت نظر نہیں آرہا تھا لیکن وہ بال سے بال ملا رہے تھے ' پھر باقبول کو بات وکھا دی اور اس سے بولنے والے کو محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ملمانوں کے اندر ایسے مقامات کا اظمار نمیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک متن المالی کی محفل کا ذکر نمیں کرنا چاہے کہ آپ منتف میں کہ ایک معلل ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کے ليے يد فيلے ہوتے ہيں۔ مسلمانوں كوبات بنا دوكه يوں كراو اور بير آسان بات ہے۔ آپ کسی شخص کو وہ بات نہ سائیں جو آپ اس کو دکھا نہیں کتے۔ بس بات ہاں ہو گئی۔ تو یہ مشاہرے کے مقامات ہیں' مقامات رسالت مشاہرے کا مقام ہے ، مقامات ولایت مشاہرے کے مقام ہیں۔

اب آپ لوگ اور سوال کرو ------سوال:-

آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب:

میں آپ کو بتا تا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانانِ عالم ہونے
کی حیثیت سے یہ کہتے ہیں کہ پرانی تعلیم کو آج کل کے مسلمان بہت
زیادہ Discover کرنے کی وریافت کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا
بہت تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پچاس سال 'ساٹھ سال کی زندگی
ہت تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیاس سال 'ساٹھ سال کی زندگی
ہے 'اس میں اتنا علم حاصل کرو کہ یہ زندگی آسان ہو جائے اور آپ کی
عاقبت آسان ہو جائے۔

بس آپ مانتے جاؤ چاہے آپ جانتے ہویا نہیں تب بھی مانتے جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرو-

سوال :-

مارے کیے آسان عمل بتادیں۔

جواب :

اپ جررگوں کو آپ سلیم کرتے ہوئے 'سلام کرتے ہوئے آگے چلیں۔ اللہ کو زیادہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ ہے اور اسے آپ جان نہیں عقے۔ آپ اللہ کے حبیب پاک متنظم اللہ کے مبیب پاک متنظم اللہ کے مبیب پاک متنظم اللہ کے مائیں 'بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ' بس اوب کے ساتھ مائیں' قرآن پاک کو مائیں کہ یہ آخری کتاب ہے اور واقعی کتاب

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ے ہے ایک تناب ہے جو تاب ہونے کے قاتل ہے کیونکہ اس میں عاص بات ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو انیں۔ سوال :۔ سوال :۔

قرآن کو مانے کا اصل مطلب کیا ہے؟

واب:

جو کچھ قرآن پاک کہنا ہے آپ وہ سب کریں اور متنا کر کتے ہیں کریں۔ اور اس کے بعد جو بات ہے وہ سے کہ دس آدی ایک قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد دس نسخے نہ نکال لینا کہ اس میں سے گنجائش ہے بلکہ دس آدی مل کر قرآن پاک کا وہ نسخہ نکالنا کہ باقی آدی متفقہ طور پر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جا کیں۔

وال :-

كياس طرح بهترمعاشره بن سك كا؟

جواب:

معاشرہ تو بنتا ہے اور کیون نہیں بنے گا۔ اور اگر دس آدمی مختلف چیزیں نکالیں گے تو صاف بات ہے کہ مختلف باتیں نکل آئیں گی۔ قرآن پاک کی بردی ورائی ہے اور ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کیا کہ یا ایھا الناس اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے یا ایھاالمسلمون اور موشین سے بھی بات کی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سب سے خطاب کیا ہے 'جھی اینے آپ کو ''انا'' کہنا ہے اور مجھی 'نحی'' فرما تا ہے۔

سوال:-

کھ آیات سے Unity نکلتی ہے جو کہ وقت کا تقاضا ہے اور کیا ایسامعاشرہ بننا چاہیے؟

جواب:

معاشرہ بنا چاہیے اور کیوں نہیں بنا چاہیے۔ آیات میں Unity افتاد ضرور ہو گا اور یہ سب کو نکالنی چاہیے اور یہ معاشرہ ضرور بنا چاہیے آکہ پھراس طرح کا اصل معاشرہ قائم ہو جائے۔ سوال :۔

مر مختلف علاء نے اپنے طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے اور بیان کیا

جواب د

آپ کا یہ طریقہ ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ ماحول کو تھوڑی سے آسانی بھی دینی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں، کہ قرآن پاک کا جو سلم ہے' طریقہ ہے اور تقاضا ہے تو کیا آپ لوگوں سے پہلے کوئی انسان یا معاشرہ اس پر چلا؟ ضرور چلا ہو گا! اس کے بعد جن لوگوں نے قرآن آشنائی حاصل کی کیا وہ قرآن آشنائی ان سے کسی نے حاصل کی؟ مثلاً ایک آدمی نے ایک بات سمجھی' دو سرے نے اور سمجھی' سات آدمیوں نے بات سمجھی اور اگر وہ سب جانتے ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے۔

سوال:

سر! انسان پر قرآن کس طرح آشکار ہو سکتا ہے؟ جواب:۔

آپ ایک کیفیت میں قرآن پڑھیں گے تو ایک عالم آشکار ہوگا ور کی اور کی اور دور میں پڑھیں گے تو دو سرے عالم کی آشنائی ہوگی اور کی اور ذانے میں پڑھیں گے تو ایک اور چیز ہوگی۔ قرآن کے کم از کم ساٹھ مفاہیم نہیں ہیں تو اکیس تو ضرور ہیں لیعنی اس کی بہت در بہت کمائی ہے۔ اس لیے دیکھنے والے اور جانے والے اسے دو سرے انداز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنا اور مقام کی بات ہے۔ جول جول بول شعور بڑھتا جائے گا' معنی بڑھتے جا ئیں گے' پھر ایک مقام آ تا ہے کہ قرآن کتاب سے اور ظاہر سے نکل کر کائنات میں آ جاتا ہے۔ مقصد سے قرآن کتاب سے اور ظاہر سے نکل کر کائنات میں آ جاتا ہے۔ مقصد سے کہ پھر سے سارے واقعات الگ الگ ہو جاتے ہیں اور سے اچھی بات ہے کہ غور و قر سے انسان کی ہے کہ غور و قر سے انسان آگے نکل جاتا ہے۔ بھی قرآن کسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے لیعنی ممل قرآن اور ممل انسان مائی قرآن کی انسان کی قرآن میں آ جاتا ہے لیعنی ممل قرآن اور ممل انسان مائی قرآن 'ناطق قرآن ۔

قاری نظر آیا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور پھریہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ذلک الکناب لا ریب فیہ ا ایک کا نبات جانتی ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اور قرآن فنمی کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اگر اللہ آشنائی کرائے تو آشنائی ہو سکتی ہے ورنہ بہت مشکل ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے IMM

کہ قرآن پاک سے آگی ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سوال:۔

سین کتنی قوم ہے جس نے قرآن پر هانہیں ہے؟ واب:

آپ کو میں آسان بات بتایا ہوں' آپ تفیرنہ براها کرو کیونکہ اس طرح قرآن یاک سمجھ نہیں آئے گا، لعنی قرآن یاک کی تفیرنہ براها كو ورنہ قرآن سمجھ نتيں آئے گا۔ اگر قرآن ياك كے معنى بھى سمجھ نہیں آتے تو معنی بھی کسی غیر اردو والے آدی سے سمجھا کرو۔ اب آپ مجھ سے یہ یوچھو کے کہ کوئی ایبا ترجمہ بنائیں جو صحیح ہو۔ میں آپ کو دو رجے Suggest کروں گاکہ آپ وہ دو ترجے بڑھ لو' مولانا اشرف علی تھانوی اور احمد رضاخان بریلوی کا براھ او- اوردرمیان میں سے ایک راہ نکال لو' یہ دونوں Extreme کے' اصل بادشاہ ہیں' ان دونوں کے ورمیان آپ کو صحیح بات سمجھ آ جائے گی دونوں میں سے اگر آپ صرف ایک Afford کر عکتے ہو تو احد رضا خان بریلوی کا بڑھ لو۔ اگر نہیں تو كسى الكريز كايره لوا أكريه بهي نبيل تو آپ خالي قرآن شريف يره لوليني رجمہ کے بغیریرہ لو اور اگر قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہو تو آپ خالی قرآن شریف دیکھتے جاؤ۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ موجود ے 'خالق موجود ہے' آپ بھی موجود ہو' کتاب بھی موجود ہے' تو وہ آپ کو کتاب خود ہی بڑھا وے گا اور کیوں نمیں بڑھائے گا۔ میں نے ایسے آدى ديھے ہيں كہ وہ قرآن راھنے لگے ليكن نميں راھ سكے ، سمجھ نميں

آئی تھی تو وہ قرآن کے اوپر سر رکھ کر رونے لگے اور پھر صبح تک ان کو قرآن فنمی ہو گئی۔ آپ ہے کہیں یا اللہ ہمیں ہے سمجھ نہیں آئی کہ ہے کیا ہے' تیری کتاب ہے اور تو موجود ہے اور میرا دل بے تاب ہے اور پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو صبح تک کتاب کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ آپ لوگ گھرایا نہ کریں' اللہ موجود ہے' کتاب موجود ہے اور یہ آپ لوگ کھرایا نہ کریں' اللہ موجود ہے' کتاب موجود ہے اور یہ آپ لوگ کے سمجھ آ جائے گی۔ بس اپنی اصلاح کرنے کا پروگرام ہونا چاہیے ۔۔۔۔۔ اب آپ لوگ اور سوال کرو

سوال :-

حضرت علی کا فرمان ہے کہ جمال سے موت پنیچ گی وہاں سے رزق پنیچ گا' تو رزق کی وضاحت فرما دیں۔

## جواب :

اگر آپ رزق کی تعریف کریں تو رزق وہ کھانا ہے جو آپ نے استعال کیا اور اتنی ضرورت تھی۔ بس باقی سارے کا سارا امانت ہے جو آپ نے آپ نے کسی کو رزق دینا ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ وہ حصہ جو آپ نے استعال کیا وہ رزق ہے اور باقی امانت ہے۔ اب آپ ذہن بوجھ ہے آزاد کر لیں۔ سارا چکر یہ ہے کہ بنانے والے نے کھیل کے طور پر یہ سارا پچھ رکھا ہے۔ آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ رونق بھی سارا پچھ رکھا ہے۔ آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ رونق بھی صحت مند' صاحب فرر کریں تو دیکھیں گے کہ کئی وفعہ وانا' عقل مند' صاحب فرر' اور افلاطون وقت انسان اپنے رزق صحت مند' صاحب فرر' اور افلاطون وقت انسان اپنے رزق

كاسله عل نبين كرسكا وه كيت في كه مين سب باتين جانيا مول مكر رزق کامسکلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں! تواسے عقل کے باوجود رزق کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ آیک الی کمانی ہے۔ اور عام طور یر بے وقونوں کو رزق مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ رزق کے بارے فکر نہیں ہونی جاسے۔ رزق پیے کا بھی نام ہے جو آپ کو استعال کے لیے ملا ہے اور رزق اس خواہش کا نام بھی ہے جو آپ کے ول میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور پت نمیں ہوتاکہ وہ حرت بنتی ہے کہ اس کی محیل ہوتی ہے ارزق اس اولاد کا نام بھی ہے جو آپ کے پاس جلوہ افروز ہوتی ہے۔ رفق بیوی کا نام بھی ہے اور شوہر کا نام بھی ہے جو آپ کے گھریس موجود ہیں۔ رزق كى سب سے بدى بات يہ ہے كہ جو آپ كے دل ميں ہے اور آپ كے سینے میں موجزان ہے اور یہ آمکھول میں جو بینائی ہے ارزق ہے نہ میں آپ کو کی خبروے رہا ہوں اور بینائی کے رزق سے تمام نظاروں میں رنگ پدا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالی سے کمیں کہ ایس بمار لگائے کاب لگائے وض كريں كه بيد كلاب بيداكرے كا تو كلاب بذات خود ايك رزق ہے ' تو گلاب کو دیکھنا اور گلاب کا جلوہ رزق ہے ' تو نگاہ نہ ہو تو تیری عقل جو ہے وہ کیا عقل ہے۔ تو آپ لوگ سے وعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صرف عقل نه دے بلکہ نفع والاعلم دے اور بيہ بعيث دعا ما كلى كئى كم اللهم اعوذ بک من العلم لا ينفع اے الله ميں پاہ مانگا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو آپ بھی پناہ مالکو اس علم سے جو نفع نہ دے ' پناہ مالکو اس فلفے سے جو تیرا راستہ آسان نہ کرے اور بناہ مالکو ان واقعات ہے

جو تحقیے خود تکلیف دیں اور تیرا راستہ روک لیں' اس بات سے پناہ ماگو کہ آپ نے کل کیا کیا تھا اور کل کا کیا ہوا۔ آج راستہ روک رہا ہے اور آج تک آپ کو سمجھ نہیں آرہی' اور آج پھر آپ اپنے آپ کو صمحح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان بھی ایک رزق ہے اور اسی طرح کئ طرح کے رزق ہیں ۔۔۔۔۔۔

موال :۔

رزقِ كريم سے كيا مراد نے؟ جواب :-

رزق کا معنی بارش یعنی نازل ہونا ہے' تو جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ بارش رزق کا معنی بارش یعنی نازل ہونا ہے' تو جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ بارش ہے۔ دنیا کا رزق جو ہے یہ بارش سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رزق آسانوں سے اتارا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرا فضل کیا ہے تو فرمایا کہ بارش! اس بارش سے رزق پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے' کھیتی سے اور فصل سے جو واقعات وابستہ ہیں مثلا میمارا کھانا' پینا' لباس وغیرہ تو یہ سارے کا سارا بارش سے وابستہ ہے۔ اگر صرف لکڑی کا رزق ویکسیں تو یہ کمال ہی کمال ہے کہ درخت سے لکڑی لے کر فرنچر اور خدا جانے آپ لوگ کیا سے کیا چیز بنا لیتے ہو۔ تو یہ سارا رزق ہے۔ اور خدا جانے آپ لوگ کیا سے کیا چیز بنا لیتے ہو۔ تو یہ سارا رزق ہے۔ اور دزق کریم ہوتا ہے خیال کا رزق احساس کا مرتب ہونا بری احساس یا احساس کا مرتب ہونا بری قبی احساس یا احساس کا مرتب ہونا بری قبی بات ہے' ورنہ عام طور پر انسان جائل ہوتا ہے' عقل مند آدی بھی قبیتی بات ہے' ورنہ عام طور پر انسان جائل ہوتا ہے' عقل مند آدی بھی

جابل ہو تا ہے کیونکہ اس میں احساس نہیں ہو تا۔ تو بہت عقل مند آدی

یہ کہتا ہے کہ میں ذرا بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوں اور وہ رو رہا ہے اور عقل
مند آدی ہے کہتا ہے کہ میری بیوی بے وقوف ہے' اگر تو وہ عقل مند
آدی ہے تو پھریہ اس کا رفیق کیسے ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی
عقل کام نہیں کرتی۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ عقل کے ساتھ لطافت
قلب بھی ہو اور لطافتِ قلب رزقِ کریم ہے' اور عام طور پر لوگ اس
دزق سے محروم ہوتے ہیں' Dry ہوتے ہیں' بالکل ڈرائی یعنی خشک۔ تو
صرف خالی عقل نہیں چاہیے۔ کی نے کیا خوب کما ہے کہ یہ اس کے
صرف خالی عقل نہیں چاہیے۔ کی نے کیا خوب کما ہے کہ یہ اس کے
کہ ہے

کرمال دی رنزی اک چنگی توله عقل دا کم نه آوندا ای

کہ کرم کی ایک رتی بھی بہتر ہے اور عقل کا تولہ بھی ہو تو کام نہیں ہیا۔

تواس لیے عقل سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ عقل ہے جس
سے آپ اپنا راستہ درست نہیں کر سکتے، تو یہ کیا عقل ہے! اور اس
عقل والے نے اپنی ذندگی کو کیا بنایا ہے، جو شخص لوگوں کو آج ذندگی
بنانے کا نسخہ دیتا ہے، اس کی اپنی ذندگی نہ جانے کس حال میں ہے۔ اس
لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، تو ہی مہر پانی کر اور
پردہ رہنے دے۔ اور یہ پنجمبروں کی خاص بات ہے اور اولیائے کرام کی
بات ہے کہ اپنی ذندگی میں جو علم دیا وہ پہلے کر کے دکھایا، اور یہ واحد
لوگ ہیں اور کمال کے لوگ ہیں۔ آگر پنجمبر کہتے ہیں کہ سادہ ذندگی بسر کرو

تو انہوں نے سادہ زندگی بسر کر کے دکھائی ورنہ صرف بیہ علم دینا کہ سادہ زندگی بسر کرو تو لوگ کہیں گے کہ کیے بسر کریں اور آپ بیہ کیے کہ سکتے ہیں۔ مقصد بیہ ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرو اور سادگی اختیار کرو۔

سوال:-

سر! الله تعالى نے قرآن میں زیون کی قتم کھائی ہے تو کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ جواب:۔

اس بات ميس جو Emphasis ج أزور ب وه بلد الامين لعني امن والے شریر ہے ' باقی صرف قتم ہے ' پہلے بیان ہے ' Statement ہے ' پھر کنفرم قتم ہے ' والنین لعنی زیتون کی قتم ہے اور وہ مٹی کا مقام ہے جس کی زینون پروڈکش ہے، پھر طور سینا کی قتم ہے جو تقدیس کا ایک مقام ہے اور آگے بیان ہے کہ وھذالبلد الامین اور اس بلد کی شرخاص کی قتم ہے جو امین ہے' امن والا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قتم کی Disturbance نہ ہو ' بے چینی نہ ہو۔ پھر اصل میں یہ بیان آ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے کہ ہم نے اس انسان کو Pure اور The best form of production ' مرتن صورت مين تخليق كيا اور جب أنسان جو ع وه الله كانه موا تو "ثم رددنه اسفل سفلین " بن گیا ، بت بن گر گیا و به Degenerate مو كر بهت ہی نیچے چلا گیا۔ یعنی پہلے کما کہ قتم ہے کہ ہم نے انسان کو بہت برا بنایا' فتم ہے کہ یہ بہت گریث تھا، قتم ہے کہ یہ ایسا ہے اور یہ بالکل کی بات

ہے' پھر پہتہ نہیں کہ اسے کیا ہو گیا۔ پھر اس سے آگے اس کے لیے یہ Extension بتائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو پھر مقام مل گیا اور راز طل ہو گیا۔ تو افذیہ ہوا کہ انسان کا سفر جو ہے وہ یوں ہے کہ آپ ایک Curve ہو اور ایک wave کی طرح الرکی طرح آرہے ہو کہ ایک بلندی سے آکر پستی کو چھوتے ہوئے پھر بلندی تک جانا ہے اور کل سفر آپ کا یہ ہے۔ جنت کی تعریف بھی ہی ہے کہ جنت اس مقام کو کہیں آپ کا یہ ہے۔ جنت کی تعریف بھی ہی ہے کہ جنت اس مقام کو کہیں سے کہ جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے اور وست بھی ساتھ ہو تو جنت ہی ہے۔ تو اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ دوست بھی ساتھ ہو تو جنت ہی ہے۔ تو اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ سوال :۔

یزید کس حد تک تزکیه شده آدمی تها؟ جواب:

میں آپ لوگوں کو برے عرصے سے سمجھا رہا ہوں کہ اپ ذاتی برکیہ نفس کے بارے میں غور کیا کریں۔ جس طرح قرآن کریم پر آج ہم یماں غور کر رہے ہیں تو ہمارے دور کا بھی آنے والے دور میں فیصلہ ہو گاکہ آپ لوگ کون ہیں۔ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کا عاقبت کے حوالے سے تزکیہ نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کا تزکیہ کیوں نہیں تھا تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور بحث نہ کریں۔ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے' آپ یہ دیکھیں کہ کون کے ایس بات ہے جس سے آپ کو دفت ہو رہی ہے' یزید آپ کی دفت نہیں ہے اور یہ بات تو بہت پہلے عل ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے

که وه کون تھا۔ سوال :-

علم اور تزكيه كوكمال اوركيع جمع كيا جائے؟

جواب:

علم اور تزكيه صرف ايك جگه ير جمع موتا ہے اور اس كا نام ہے عشق! محبت! اور محبت كا مقام بيان كرنے كے ليے حضور ياك متن علام اللہ كانام آئے گان يہ بيان ہے اور وہ عشق عجت آپ كو جمال بھى ہو جائے اس کو Accommodate کرتے ہیں' اس کا دھیان کیا جاتا ہے اور پھروہ مجیت آپ کو تزکیہ کرا دیتی ہے۔ مجت کے بغیر تزکیہ نا ممکن ہے اور علم سے تزکیہ مجھی نہیں ہو تا۔ محبت جو ہے یہ آپ کے اندر نیا شعور پیدا كرتى ہے اور عشق و محبت سے اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ورنہ جتنا مرضی آپ ڈسپلن کرلو کہ سے کام آپ کریں گے اور ضرور کریں ليكن وه كام كوئى نبيس كرے گا۔ اور محبوب چل برا تو پیچيے وہ محبت كرنے والإبھی چلتا جائے گا۔ بارہا ایسا واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے اس سے برے برے اثر لیے۔ مثلاً کوئی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لے جا رہا تھا اور پیچے پیچے اس کی مال آ رہی تھی اور اس واقعہ کو دمکھ کر اس کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ محبت کو اطاعت بتائی نہیں جاتی بلکہ اس سے اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے اور تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ایٹے دور کے اندر محبت كرنا بھول كئے ہيں۔ آپ لوگ كھ تو ميرا كهنا مانو، آپ لوگ مادى اشیاء سے محبت چھوڑ دو ' بے جان کی محبت چھوڑ دو ' بعض او قات خیال بھی بے جان ہو تا ہے' انسانوں سے محبت کرو اور انسانی چرے سے محبت کرو۔ اشیاء کی محبت بیں کرو۔ اشیاء کی محبت بیصوڑو' خیالوں کی محبت چھوڑو اور اصلی محبت بیں داخل ہو جاؤ' اس سے آپ کا خود بخود ہی تزکیہ ہو جائے گا اور یہ یقیناً" ہو جاتا ہے۔

سوال:-

آپ فرماتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ کیونکہ اب کچھ ہونے والا ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہو گا؟

جواب:

کبی آپ نے یہ دیکھا یا ساکہ ایک درویش تھے اور انہوں نے پہ کا روزہ رکھ لیا۔ کبی آپ نے یہ بات سیٰ؟ تو ایک درویش تھے، انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بدل لیا اور گاؤں میں چلے گئے تھے۔ وہاں وہ کی سے طخ جلتے نہیں تھے، تخلیے میں چلے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سامقام ہو تا ہے جہاں چپ کرا دیا جاتا ہے اور بندہ چپ کرجا تا ہے یہ وہ مقام ہو تا ہے کہ جب صاحبانِ عقل گتاخ ہو جائیں وہاں پر فقیر کو خاموش رہنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عقل جو خاموش رہنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عقل جو مقل والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے جو را ب یہ ان کی سزا ہے اور یہ ان ویا ہے کہ نشی والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے جن کی عقل نے ان کو گتاخ بنا دیا ہے کہ فقیر خاموش ہو جائے۔ عقل اگر آپ کو عالما ' انگسار دیا ہے کہ فقیر خاموش ہو جائے۔ عقل اگر آپ کو Blumble ' انگسار دیا ہے کہ فقیر خاموش ہو جائے۔ عقل اگر آپ کو Blumble ' انگسار دیا ہی ہو گئی ہو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ کوئی بھی بڑی تبدیلی' تبدیلی' تا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ کوئی بھی بڑی تبدیلی' اسی بنا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ کوئی بھی بڑی تبدیلی' اسی کی تخلیق یا کوئی اور واقعہ جو ہے۔ اسی کی تخلیق یا کوئی اور واقعہ جو ہے۔ اسی کی تخلیق یا کوئی اور واقعہ جو ہے۔

اس وقت تک مجھی معرض وجود میں نمیں آئے گا جب تک کہ عقل مؤدب ہونی شروع نہ ہو جائے۔ گتاخ عقل جو ہے یہ عتاب ہے' اس عقل والے کے اور بھی ہے اور باقیوں کے لیے بھی ہے۔ فی الحال کچھ آیار نمودار ہونے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ عقلیں جو ہیں کچھ کچھ مؤدب ہو رہی ہیں۔ اور عذاب کی شکل میں سزاجو ہوتی ہے وہ عقل مندول کے باغی ہونے یر ہوتی ہے لینی جب عقل جو ہے یہ غیر مهذب ہو جاتی ہے اور غیرشائستہ ہو جاتی ہے۔ جتناعلم آیا ہے ، جتنی تبدیلی آتی ے 'جو اخلاق آیا ہے یہ Intellectuals کے لیے ہے 'وائش والوں کے لیے ہے عوام الناس تو برے سادہ لوگ ہیں وہ تو "الله والے" بی ہوتے بیں اور مکمل "الله والے" ہوتے بیں ' تو وہ پیور الله والے بیں اور الله خود بی ان کا کام کرتا ہے کیونکہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ کلمہ کے کہتے ہیں اور پڑھتے کس طرح ہیں' انہیں کچھ یہ نہیں ہے کہ رزق کمال سے آیا ے ' کیے ہوتا ہے 'وہ صبح اٹھتے ہیں اور بیل کی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات صرف جانے والے کی ہے اور یہ دو قتم کے ہوتے ہیں جانے والا مؤدب اور جاننے والا گتاخ! گتاخ عبرت کے اندر واخل ہونے والا ے 'میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ گتاخ Intellect عقل جو ہے یہ عبرت میں واخل ہونے والی ہے اور مووب Intellect جو ہے وہ نافذ ہونے والی ہے' آپ کے معاشرے کی تقیم کے لیے نافذ ہونے والی ہے! آپ لوگ بتائیں کہ اور کیا جاسے! اس اطلاع کی آپ کو سمجھ آگئی ے؟ کہ جو Intellect عقل غیر مودب ہے ، گتاخ ہے ، جو زبن گتاخ ے اس پر عبرت نازل ہونے والی ہے اور جو Intellect مودب ہے اس

كا نفاذ ہونے والا ب ففاذ كے معنى يہ ب كه آپ كو دائرہ اختيار مل جائے گا اور آپ کا دائرہ اختیار اتا ہے جتنی آپ کے زبن کی Range ہوگی-تواہے، ہم دائرہ اختیار کہیں گے اور وہ مل جائے گا' یہ ای لائف کے اندر ہو گا اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خواب کی بات بتا رہا ہوں یا آنے والے زمانے کی بات ہو ' Remote Future کی بات ہو' متقبل بعدد کی بات ہو عثلا " یہ کہ جو جالیس سال بعد شروع ہو جائے۔ لوگوں نے اللہ سے يوچھا كہ وہ وقت كب آئے گاجس سے آپ درا رہے ہيں تو اللہ تعالى نے قرمایا عم يتساء لون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون بي اس بری خرکے بارے میں بوچھے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے اور وہ بری عظیم خرے انہیں کہ دیا جائے کہ جب کمہ دیا ہے کہ یہ ہو جائے كاتوبس وه موجائے كا اور جلد بى وقت ميں موجائے كا اور اس میں کیا مشکل بات ہے کہ یہ کب ہو گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا میار میخیں بنائے ہیں اور میدان بنائے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی فره رہے ہیں کہ جب میں میاڑوں پر میدان بنا سکتا ہوں میدانوں میں سے بیاڑ نکال سکتا ہوں' زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی بنا سکتا ہوں تو مجھے وہ وقت لانا کیا مشکل ہے او تم پہلے اینے آپ کو سمجھوکہ تہارے ساتھ کیاہونے والا ہے۔ اور پھریہ ساری سورۃ ایک بات یہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ "اے انسان میں تہمیں ایک وقت کی اطلاع ويتا موں كم ايك ون آئے كا انا اندرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده و يقول الكفر يلينني كنت ترابا بم تهيل ايے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب ہے جب انسان دیکھ لے گاکہ اس نے

آگے کیا بھیجا تھا اور اس دن کافر کھے گاکہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ تو حق کا ون آئے گا۔ جس خبر کے بارے میں تم یوچھ رہے ہو تو وہ آنے وال آئے گی۔ پھر آگے فرمان ہے کہ میں تہیں ڈرا آ ہوں ایک ایسے دن ے ' یہ عقل والول کے لیے ہے 'کہ ہم تہیں ایک ایسے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ جس دن انسان اپن اعمال کا متیجہ اپنے سامنے دیکھ لے گا اور وہ عذاب كا دن ہو گا۔ اللہ كمتا ہے كہ مين اس دن سے ڈرا رہا ہول انا انذرنکم عذابا قریبا ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ تو پہلے خربی میں دی گئی ہے کہ وہ قریب ہے، قریب ہے۔ اب بتائيں كه قيامت موتى كيا ہے؟ تو قيامت اس كو بولتے بس جب آپ کے اعمال کا متیجہ آپ کے سامنے برا ہو۔ اور قیامت کیا ہوتی ہے! لعنی کہ ؤرو اس وقت سے جب تہارے اعمال کا متیجہ تہماری ٹیبل پر بڑا ہو- تو یہ عذاب ہو گا اور میں قیامت ہو گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تمارے اعال تمارے لیے عبرت کا انداز لے کر آئس اس سے استغفار کے ذریعے نجات یا جاؤ اور وہ جو Intellect عقل گتاخ ہے آپ اے Tame down کرلو' جھکا دو۔ بس آپ اینے اعمال کے متیج سے ڈرو اور کی انسان سے نہ ڈرو۔ صرف اس بات سے ڈرو جو آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے ' یہ ڈر ہو کہ جو کھ کر کے آئے ہو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو نہیں کیا وہی کرنا تھا' اور جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے۔ اب آپ کی عقل کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے انداز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے! وہ تو بھی بات ایک طرح سے سمجھاتا ہے اور بھی سی اور طرح سے سمجھانا ہے۔ یہ جو میں نے کما ہے کہ جندی ہونے والی قیامت ہے

تو اللہ سے كم سكتا ہے۔ اللہ كے دن اور رات اور بين اس كى باتيں اور ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ گتاخوں کا اصل ان کے لیے عبرت لا رہا ہے اور وہ جو عقل مند ہے ' Sincere مخلص ہے' ذہین ہے ' گتاخ نہیں ہے 'ماننے والا اور مودب ہے تو اس کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے۔ نفاذ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے بلکہ آپ یوں کمو کہ اچھوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے اور برول کے لیے برا وقت آ رہا ہے۔ یہ تو آسان بات ہے اور اس میں کیا مشکل بات ہے۔ برا کون ہے؟ وہ آدی جو اپنی عقل کو خدا سے جاکر مکرا دے اور خالق اور مخلوق کے ورمیان فرق نه سمجھے۔ بس این آپ کو اطاعت میں رکھو ' سے بدی بات ہے۔ آپ اپنے اعمال کی جواب وہی کا خیال کو۔ اس لیے ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ معاشرہ خور بنانا جاہو گے تو شاید اس میں کوئی دقت ہو جائے و معاشرے کی اصلاح اسلام کی اپنی ضرورت ہے اسلام کو اپنے ليے ضرورت ع، ملک كو اين ليے بھى ضرورت ع اور آپ كو بھى ضرورت ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ مظوری اللہ تعالیٰ کی طرف ے ہے' آپ اجازت کا انظار کو' Wait کو- اب "کُن" کے ساتھ " فیکون" ہونے کا انتظار ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بے شار سی باتیں غلط وقت بربیان ہو کر اینا مقام کھو بیٹھیں۔ خاکسار تحریک بہت سي تحريك على ليكن بهت timed على الووه آك يتحي بو كي-اسی طرح ایک اسلامی جماعت بهت اچھی تحریک تھی لیکن ٹائم کی وجہ سے آ کے پیچے ہو گئے۔ حتی کہ کوئی تنظیم کم ہی الیم ہو گی کہ جو غلط آئی ہو ليكن ٹائم غلط ہونے كى وجہ سے وہ اپنا مقام كھو بيٹھى۔ اس ليے آپ اپنى تحریک انی تنظیم کو Ill - timed نه کرنا Wait کرنا آگ

اللہ کے فضل کو جوش میں آنے دیا جائے اور وہ خود ہی نافذ کرے گا۔ تو 
ہی سوچنے والی بات ہے۔ آپ کسی کی نیت پر شک نہ کرو' سب اچھی 
نیت والے تھے گر اللہ نے کسی کو منظوری دی اور کسی کو نہ دی۔ قائد 
اعظم ایسے انسان تھے کہ ان کی نیت صحیح تھی اور ان کو ایسا مقام مل گیا' 
کامیابی مل گئی' لوگ کھتے رہ گئے کہ بھئی جانے دو کہ اسلام کے نام پر کیا 
کر رہے ہو' بس میہ سب چھوڑ دو گر اس کے اندر کوئی ایسی منظوری کی 
بات تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا اور جسے بھی ہوا سو وہ ہو گیا۔ تو نیت صحیح ہونی 
چاہیے اور اچھے وقت کا انظار کرنا چاہیے۔

سوال :-

اگر کسی وقت جان بچائے کے لیے یا کسی اور وجہ سے قتم کھائی جائے اور پھروہ قتم توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہو گا؟

جواب :

قتم کا کفارہ ہوتا ہے 'جس طرح کی قتم ہے اس طرح کا کفارہ ہو گا۔ کفارہ بالکل ہو تاہے۔ ایک آدی نے غصے میں بیوی ہے کہا کہ میں نے قتم کھائی کہ میں تجھے سوچھڑیوں سے ماروں گایا سولاٹھیاں ماروں گا۔ یہ اس نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کہا تھا اور جب راضی ہوگیا تو سوچا کہ اسے سولاٹھیاں ماروں گا تو یہ مربی جائے گی۔ تو وہ پھر ایک بزرگ کہ اسے سولاٹھیاں ماروں گا تو یہ مربی جائے گی۔ تو وہ پھر ایک بزرگ کے باس گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اسے سو تیلیوں والی جھاڑو ہلکی سی لگا دے۔ تو یہ سوچھڑیوں کا کفارہ ہوگیا۔ تو ہر چیز کفارہ رکھتی ہے۔ کسی گداگر کو کفارے کے طور پر پیے بھی دیے جا کتے ہیں اور اگر اس میں گداگر کو کفارے کے طور پر پیے بھی دیے جا کتے ہیں اور اگر اس میں اتنی حیثیت نہ ہو تو پھر مزا برداشت کرے۔ اور اگر بیے کا کفارہ نہیں ہے اتنی حیثیت نہو تو پھر مزا برداشت کرے۔ اور اگر بیے کا کفارہ نہیں ہے

تو پھروہ روزے رکھے اور کفارہ کے لیے نفل پڑھے۔ قتم کامعاملہ جو ہے
یہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ بہت
بڑی قتم ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم کو تعلمون عظیم
۔۔۔۔۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ستاروں کی گردش 'ان کے مدار
کی جو گردش ہے 'Rotation کی قتم نہیں کھاتا کیونکہ یہ بہت بڑی قتم
ہے۔ تو قتم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ قتمیں مت کھایا کرو۔
سوال:۔

بعض او قات لوگ عاديا" قتم كها ليت بي-

جواب :-

وہ تو ایسے ہی By the way ہوتا ہے کہ مجھے تو پہنہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے ' یہ قسم نہیں ہے بلکہ تکیہ کلام ہے۔ قسم اور چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی بلا سبب قسم کھا لیتے ہیں جیسے "اللہ قسم" اور یہ کہ "ثم واللہ باللہ" تو ایسی باتوں کی قسم نہیں ہوتی۔ عام طور پر قسم نیادہ کھانے والا آدمی کے سے دور ہو جاتا ہے ۔۔۔۔۔ بال جی اور سوال پوچھو ۔۔۔۔

سوال :-

آج کل کے حالات میں انسان اپنے خیالات اور عمل میں کیسوئی کیے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب :۔

Faith لین ایمان کا مطلب ہی میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک رائے کا مسافر ہونا طے پاگیا' اب آپ گردو پیش کے حالات دیکھیں "ماکہ

آب اینا راسته بالکل نه بھولیں اور یہ آپ ہر روز ہی کرتے رہیں۔ آپ كالك كر موتا ، جے آپ مكان بھى كتے بين كر سے آپ نكلتے بين ، رائے میں آپ جگہ جگہ بیٹے ہیں اور پر اپنے کھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ ارد گرد کے مناب اور نامناب طالت سے گزر جائیں اور پھر انے گر پہنچ جائیں۔ کنے کا مقصد سے ہے کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سيدها ہونا چاسيے اور وہ ہونا چاسيے جو ورست ہے۔ صحابہ كرام ين ایک مرتبہ حضور پاک متنا المالی اے یوچھاکہ صراط متعقم کیا ہوتی ہے تو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَ ایک سدهی لائن لگا دی اور ساتھ ہی Deviations کرویں' ایک لائن ادھر لگا دی اور ساتھ بی ایک اور لائن لگادی و درمیان میں جو لائن جا رہی ہے سے صراط منتقیم ہے اور جو اس کے علاوہ إدهر چلا گيا تو اس کے ليے آگے راستہ بند ہے اور اُدهر چلا گیا تو راستہ بند ہے۔ تو آپ واپس آ جاؤ۔ اور مجھی جانا پڑ گیا تو پھرواپس آ جانا۔ تو واپس آنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو صراطِ متنقیم کا پتہ چل گیا تو پھر چاہ ارد گرد کے واقعات جیے ہول آپ كا راسته نهيس روك عكته اور توثل كائنات أكر خدانخواسته ورجم برجم مو جائے تو وہ آپ کو عقیدے سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہے۔ ایسا عقیدہ ہو کہ مرنے سے پہلے اگر عزار کیل علیہ السلام بن چھے کہ کوئی تمنا ہے تو آپ کمیں کہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بات میں اتنا پختہ ہو کہ اس سے بوچھا جائے کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ کے کہ دیدار کی خواہش ہے۔ اسے اگر کوئی کتا ہے کہ حملہ ہونے والا ے تو وہ کہنا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ شیں ہونے والا ، مجھ پر تو پہلے ہی "حمل" ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اتا پختہ ہونا چاہیے۔ مثلا"

آب كا Loss ' نقصان موكيا توكس انا لله وانا اليه راجعون - بس عقیدہ اتنا پختہ ہوکہ انسان کے کہ یرانے بزرگ جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم سب نے بھی جانا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخبارول کی خروں سے وہشت میں آ جائے گا' ارد گرد کا واقعہ اخبار ہی دیتا ہے کہ دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے بلکہ بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ کوئی کے کہ شرکے اندر کرفیو لگنے والا بے تو پھرکیا ہو گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو گے۔ تو وہ کتا ہے کہ یہ بات بری ہے کیونکہ گھرے لوگوں کے ساتھ رہنا بدی مشکل بات ہے' باہر جانے کی وقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے مریمان گھر میں رہنا جو ہے یہ بدی مشکل بات ہے۔ تو مقصدیہ ہے كہ يہ آپ كے ليے وقت والى بات ہے۔ توجس كا عقيدہ ورست ہو گيا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ کے گاکہ موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو عقیدہ ورست ہونا جاہیے۔ تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدہ کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ ہو تا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ پختہ عقیدے والے کو اگر کمیں کہ کوئی بڑا سخت واقعہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ شیں ہوا بلکہ واقعہ سے کہ شام ہو گئ ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ صرف عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چز سے نجات مل جاتی ہے۔ بس آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھو' اپنے ایمان پر آپ ايمان لاؤ- ايخ يقين ير ايمان لاؤ ايخ آپ سے وسوسہ نكالو وسوسہ وہ ے کہ جو اندر کھن لگا ہوا ہے' اس سے بچو اور شک سے بچو- میں آپ کو یہ نفیحت ، حکم نامے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اپنی عاقبت پر مجھی شک نه كرناكم الله بخش كايا نهين الله يفينا بخش كال اب جب من آب كو بنا

رہا ہوں تو بت سارا Burden ' يوجھ جو ہے وہ جھ ير آنا جاسے ' تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ بخشے گا اور اللہ مربانی کرے گا۔ جو این بخشش پر یقین نمیں کرنا تو اس کو اس کی عقل کے حوالے کر دو اور ہم اللہ كے رحم كے حوالے ہيں۔ رحم كے كہتے ہيں؟ رحت كامطلب بى يہ ہوتا ہے کہ آپ کو این عمل کے عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ Cause کو Effect کے لین وجہ کو نتیج سے بچانے والی مشینری کا نام رح ب- تورح کے کمیں گے؟ Cause کے حالے والا واقعہ رحم کملائے گا۔ اور اگر Cause کا Effect کے ساتھ تعلق ہے وجہ کا نتیج سے تعلق ب تو آپ جو غلطی کر آئے ہیں اس کا غلط Effect ک نتیجہ نکانا چاہیے۔ او رحم کیا ہے؟ Cause کو Effect بچانے والی بات رحم ہے اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں اور اللہ نے ہمیں کما ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لنذا وہ مایوس نہیں کرے گا اور بالكل نهيں كرے گا۔ إس الله غلطيوں سے نجات عطا فرمائے۔ ايك تو اس نے رحم کا فرمایا ہے اور دوسرا آپ توبہ کا نسخہ آزمالیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم سے غلطی نہیں ہو گ۔ تو سمجھو دونوں راہوں سے رحم مل گیا اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے ہمیں برواہ نہیں ہے 'جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو' ہمارا عقیدہ پختہ ہے اور آپ بھی اپنا عقیرہ پختہ کر لو۔ آپ ارو گرو کے طلات کے Answerable نہیں ہیں' جواب وہ نہیں ہیں' آپ این اعمال کے Answerable ہیں جواب وہ ہیں۔ تو دو مرول کے عمل کے آپ جواب وہ نہیں بلکہ آپ ایے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو اس طرح خیال اور عمل میں میسوئی مل جائے گی۔

سوال :-

جو باشعور اور پخته عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنا عقیدہ پخته رکھیں گے یا رکھ سے بین لیکن جو بچ ہیں ان کو ہم کس طرح Deal کریں 'کس طرح بچائیں؟ طرح بچائیں؟

ان کو آپ اس طرح سے Deal کو'جس طرح میں آپ کو بچھلے کئی سال سے وہل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بار بار وہی بات کرتے ہو اور میں ہر محفل میں کہنا ہوں کہ پچھلے اعمال سے توبہ کرو۔ آپ بھی ان کو سے کما کرو کہ ایخ چھلے اعمال کی توبہ کرو اور آپ اللہ کی رحت کی طرف ان کی نگاہ لگاؤ کہ مایوس نہیں ہونا بیٹا اللہ مربانی کرنے والا ہے گرانا نہیں ہے ----تو سارے واقعات کا محنت پر دارومدار نہیں ہے اری بات کا عقل پر بھروسہ نہیں ہے عقل اور چیز ہے اور اللہ کی مربانی اور چیز ہے ، بعض اوقات عقل جو ہے وہ کام بی نہیں آتی ہے اور ایک واقعہ کام آ جاتا ہے لینی نصیب۔ تو آپ انہیں سمجھاؤ اور انہیں یقین دلاؤ۔ ایک بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم اور عقل کے حوالے چھوڑ کرنہ جانا ورنہ آپ کی اولاد بڑی تکلیف میں ہو گی- آپ این اولاد کو آج کل کی تعلیم جو دلا رہے ہو وہ بچول کے لیے كى پيشے كے ليے تو ضرورى ہے مر آپ بچوں كو اس تعليم كے حوالے نہ کر کے چلے جانا اور بچوں کو عقل کے حوالے نہ کر کے چلے جانا بلکہ آپ بچوں کو تھوڑا سا دین سکھا جاؤ' ان کو اللہ پر بھروسہ سکھا جاؤ' اللہ ك صبيب پاك متنفظ الله عند سكما جاء و قرآن ياك كى عزت كرنا

سکھا جاؤ اور ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سکھاؤ۔ یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں۔ باقی اخلاقیات دنیا وہ سکھ جائیں گے۔ دین جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کا نام ہے۔ دنیا تو بے شار اخلاقیات سکھا دے گی ونیا میں کوئی ایسا آدی نہیں ہے کہ جو یہ کھے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے 'کوئی الیا معاشرہ نہیں جو یہ کے کہ قل کرنا اچھی بات ہے 'یہ اخلاقیات ہے۔ تو آپ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو ملائیس لعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں علم ہیں۔ تو آپ اپنی اولادوں کو بچا کے جاؤ۔ آپ آخری لوگ ہو' اس کے بعد اولادوں کو دین کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ آپ ہی لوگ ہو جو انہیں آواز دینے والے ہو۔ آپ لوگ میری بات سمجھ لو یا تو اس کے بعد Pure دین سے جمالت پیدا ہو جائے گ یا Pure دین سے دوری کی جمالت پیدا ہو جائے گی۔ توبہ توبہ! کیا آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ تو دین سے دوری جمالت ہوتی ہے اور دین کی جمالت بہت بری ہوتی ہے وین دار جو ہے وہ اگر جابل ہو جائے تو پھراس کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے ، یہ سب سے برا عذاب ہے کہ وہ وین وار ہو اور جابل ہو۔ جو محض اللہ کی منشاء کے خلاف اپنی پند سے اللہ کے دین کو استعال کر رہا ہے اس کو ہم دین کی جمالت کمیں گے اور دین كى جمالت سے بيخ كے ليے وعاكرو كيونكه وہ شخص دين سے باہر چلا جا رہا ہے اور اللہ کے محبوب مستفر علاق کی محبت کے سلطے میں اللہ کے محبوب عَنْ فَاللَّهُ اللَّهِ كَ رات سے باہر چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ كو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیشین گوئی ' Foretelling کے لیے جو حماب وان حاب كرتاب تويد مراي ب أب كوياد بونا چاسي اور اگر اس كے بعد بھی آپ وہی کام کرتے ہیں تو آپ پر بات کا اثر نہ ہو گا۔ تو سب

ے اچھا اثر کون ساہو تا ہے؟ جو بات کا ہو' بات سے پہلے کس کا اثر ہو تا ے؟ وہ اشارے كا ہے۔ تو يملے اشارے كا اثر ہوتا ہے اور پربات كا۔ جب بات کا اثر نہ ہو تو پھر واردات کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کما تھا کہ آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دو اور ان واقعات کو چھوڑ دو اور آپ سيدها اللہ کے رحم کی طرف چلے جاؤ۔ تو میں بیا کمہ رہا تھا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر دین سے دور ہو جاتے ہیں ' کھ لوگ اسلام کے نام پر اسلام ہے دور ہو جاتے ہیں' کچھ لوگ سچائی کے نام پر سچائی سے دور ہو رہ ہیں' آپ كے كچھ كالج ايے ہيں جو تعليم كے نام ير تعليم سے دور كر رہ ہیں' اور کھ پیر فانے ایے ہیں جو آپ کو طریقت کے نام پر طریقت سے دور كر كئے ہيں اور كھ علاء ايے ہيں جو علم كے نام ير اسلام سے دور كر گئے ہیں۔ اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے اور میں آپ کو کیا گیا نام ركنواؤل اپ سارے جو بيں سب كھ جانتے بيں۔ اللہ آپ كو مرايت دے رہا ہے تاکہ اسلام کے نام پر جو اسلام سے دوری ہو رہی ہے وین كے نام ير دين سے جو دورى ہو رہى ہے اور تعليم كے نام ير تعليم سے جو دوری ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ آج کل بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور والیسی پر جمالت لے کر آ جاتا ہے او تعلیم کا پیج بویا اور جمالت کا ورخت اگا۔ کیا آپ نے سا ہے یا دیکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے گیا لیکن جب متیجہ نکلا تو وہ جمالت تھا' بچہ دین سکھنے گیا لیکن واپس آیا تو بے دین تھا بلکہ لادین تھا۔ تو لادین کا دین حاصل کرنا آسان ہے لیکن دین والے کو واپس لانا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ کچی روٹی کا پک جانا ممکن ہے لیکن جلی ہوئی کا بکنا مشکل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لادین ہے اس کو دین مل سکتا ہے لیکن جو بد دین ہے اس کو قطعا" نہیں ملے گا۔ تو بے

دین کو دین مل جائے گا گربد دین کو نہیں ملے گا۔ بد نیت بد دین 'بد باطن اور بد بخت انسان کو دین نہیں ملے گا۔ تو یہ کون ہو تا ہے؟ کہ جس کا علم اس کا جاب بن جاتا ہے اور جس کی عقل اس کی راہ روک رہی ہے اور جس کی تعلیم نے اس کو علم نہ سکھایا۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ بر رحم فرمائے اور رحم کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔

آپ وعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماری عقل کے حجاب سے بچائے۔ سب سے برا وسوسہ ڈالنے والی آپ کی عقل ہے اور عقل کے حجاب سے بچنا بردی عقل مندی کی بات ہے۔ اپنی عقل کے حجاب سے بچنا کیونکہ یہ آپ کا اپنا سانپ ہے۔ اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جریل علیہ السلام كمال ب فرشت كمال بين الله كمال ب اور شيطان كيا بوتا ب-یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان کو اپنے عکس میں پیدا کیا تو اسے انسان کیے سمجھیں ' پھر کما گیا کہ یہ انسان کی کل کائنات ہے اور اس کا دل جو ہے یہ عرش ہے اور اس پر اللہ تعالی کا جلوہ ہے اگر ول سے دنیاوی آرزو کے بت نکال دو تو میں کعبے ، جربل علیہ السلام کا بتاؤ کہ وہ کیا ہو تا ہے؟ تو کتے ہیں کہ اس خیال کا آنا جو خدائی خیال ہو وہ جریل علیہ السلام ہے۔ خیال کا آنا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر کتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ "وی بیڑے ویے جھرائے" لیعنی کہ سب کھے ای ول کے اندر ہے جو ایک دریا کی اور سمندر کی طرح ہے اورسب کشتیاں اور کشتیوں والے اس میں ہیں۔ یبی کل کائنات ہے۔ سی بات تو یہ ہے کہ میری آنکھیں نہ ہوں تو ستارے سارے بے کار ہیں' تو یوں ساروں کا جمان برے ول کے اندر ہے اور سورج کا جمان'

یہ سب جمان میرے اندر ہے 'میرا ہونا ہی اس کا نتات کا باعث ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آگئ اب تُو یہ بتا کہ شیطان کماں ہے؟ تو وہ کہتا ہے دل اللہ ہے اور عقل شیطان ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے شیطان سے بچو 'شیطان تیری عقل ہے جو تیری راہ روکے ہوئے ہے۔ اس بات کو جب کسی درویش نے اقبال کو بتایا کہ یہ یوں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ۔ مکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور بحب کو عقل جا عقل سے آگے کہ یہ نور پراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تو عقل ہو ہے یہ تو عقل جو ہی یہ تو عقل جو ہی کہ عقل جو ہے یہ قو عقل جو ہے یہ قد سیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عشق کا مقام لے آ۔ پھر دین والوں نے قد سیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عشق کا مقام لے آ۔ پھر دین والوں نے مد کہا کہ۔

ایمان سلامت ہرکوئی منگداتے عشق سلامت کوئی ہو

کتا ہے کہ ایمان کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، عشق کی
ضرورت ہے، تو اصل میں سلامتی کس بات کی ہونی چاہیے؟ عشق کی
سلامتی، عشق ہوتا ہے اپنی عقل کی جمالت سے بچنے کے لیے دوسرے
آدمی کی بات کو مانتا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ کہ اپنی عقل کی
جمالت سے بچنے کے لیے دوسرے آدمی کی عقل پر چلنا اور اس کی آواز
پر چلنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے! تو عشق کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کی
جمالت سے بچنے کے لیے کسی کی آواز پر لبیک کمہ کر چلنا عشق ہے۔ اور
جس شخص کو عشق نہیں ہے وہ اپنے تجاب میں غرق ہو جائے گا۔ تو دعا یہ
ہم شخص کو عشق نہیں ہے وہ اپنے تجاب میں غرق ہو جائے گا۔ تو دعا یہ
ہم شخص کو عشق نہیں ہے وہ اپنے تجاب میں غرق ہو جائے گا۔ تو دعا یہ
ہم شخص کو عشق نہیں ہمیں ہماری عقل کے جاب سے بچا۔ عقل کا پردہ
ہم ہمیں بچا، عقل گراہ کر دیتی ہے۔
ہم جو ہے اس سے ہمیں بچا، عقل گراہ کر دیتی ہے۔

تو عقل عیار ہے المذا آپ اس سے نکلو۔ عقل کیا ہے؟ یہ شیطان ہے 'کائنات کے اندر ہی بہاڑ ہیں 'دریا ہیں 'اتی لمی 'میلوں کے حالب سے شرائیں ہیں ہیں Millions of Miles ہیں ' سے شرائیں ہیں عمارا دریا اور پھر سمندر تک کا واقعہ ہے ' سارا کچھ بنا کے بوری کائنات و کھا دی ۔۔۔۔۔

اب دعا ہونی چاہیے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ یارب العالمین ہمیں ہماری عقل کے جاب سے بچا! یارب العالمین ہماری چھوٹی سی زندگی ہے ، اس کے اندر ہمیں الجھنوں سے بچا! ہمارے تضادات تو اپنی مهر بانی سے حل فرما! ہمیں وہ دور دکھا جس دور کی ہمارے دل میں تمنا تو ہے لیکن اس کے بیان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں امید ہم کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں آرزو ہے۔ تو وہ اپنے فضل سے ہمیں دکھا۔ ہماری غلطیوں کو نتیج کی شکل میں ہمارے سامنے لانے سے یارب دکھا۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر فارغ کر دے! یارب العالمین ہماری برانی غلطیوں کو معاف فرما کر فارغ کر دے۔ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہماری آرزو کے جب میں آ جاتے ہیں ، یارب العالمین! ہمیں دے۔ ہمیں ہماری آرزو کے جب سے بچا۔ ہم آرزو کا انسان بنا اور زیادہ خویوں والا انسان بنا! یا اس سے نکال! ہمیں کم آرزو کا انسان بنا اور زیادہ خویوں والا انسان بنا! یا رب العالمین ہم تیری رحمت کی طلب گار ہیں۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرحمين-

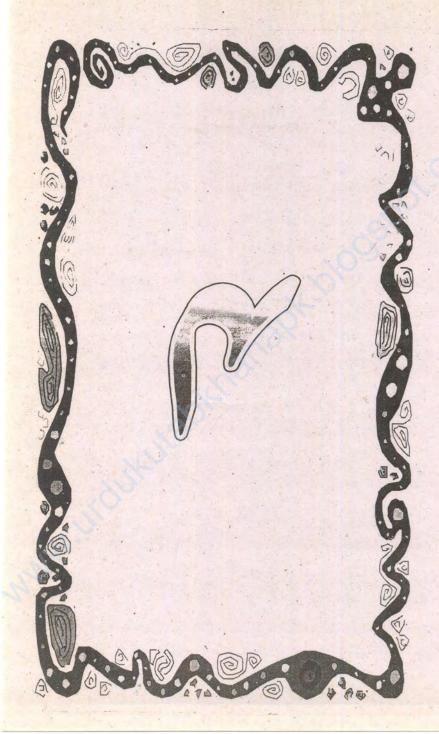



## (4)

کہتے ہیں کہ ہر عروج کوزوال ہے لیکن جھے بھونہیں آتی کہ عروج کے کہتے ہیں اور زوال کے؟

۲ میراخیال ہے کہانسان کی خوشیوں کی انتہا ہے ہے کہاس کے بعدغم شروع ہو حاتے ہیں---

س پفرمان سمجھادیں۔

پاک پلیدنه موندے ہرگز بھانویں رہندے وچ پلیتی ہو

٨ سيئات كوحسنات مين بدلنا كيس مجها جاسكتا ع؟

۵ بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے تو پھر کیوں شور مند میں عمل کی ہے۔

مچائیں اور عمل کریں ---

۲ انسان نیک اور بدسب کوراضی نبیل کرسکتا۔

٤ كياجم لوگول وبليغ شروع كردي؟

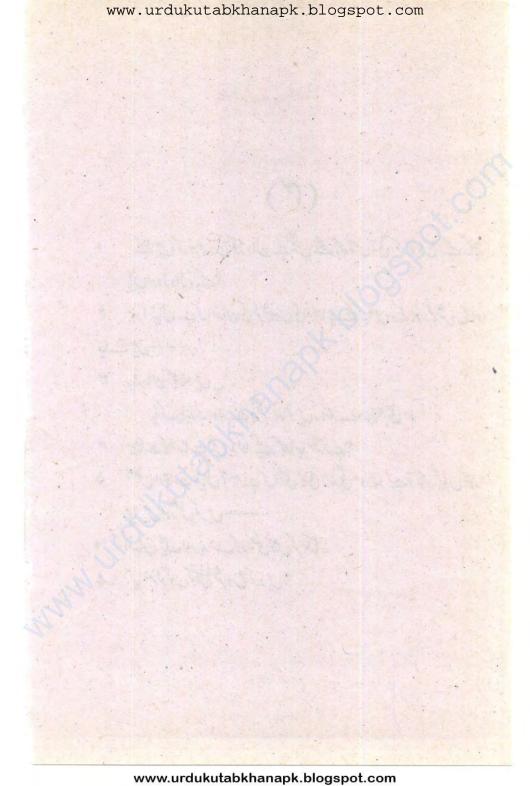

## سوال:

کتے ہیں کہ ہر عودی کو زوال ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عودج کے کتے ہیں اور زوال کے؟ جواب:۔

عودج کا معنی ہے ہے کہ جس سے آگے انسان نہ جا سکے۔ تو اسے عودج کہتے ہیں۔ عروج سے پہلے کا سفر بلندی کا سفر ہے اور عروج کے بعد کا سفر جو ہے کیونکہ وہاں تو ٹھرنا نہیں ہے ، وہ تو Height ہے ، بلندی ہے ، اور وہ آپ نے صرف چھوٹی ہے اور اس کے بعد واپسی کا سفر ہے۔ تو عروج کی تعریف ہے ۔

سوال :-

میراخیال ہے کہ انسان کی خوشیوں کی انتمایہ ہے کہ اس کے بعد غم شروع ہو جاتے ہیں؟ جواب:

اور غم کی انتمایہ ہے کہ پھر خوشی شروع ہو جائے گی اور یہ یوں نہیں ہے۔ یہ مشکل بات ہے 'لیکن میں آپ کو سمجھا آ ہوں۔ ممکن ہے کہ زندگی میں انسان کو بہت سارے عروج ملیں اور سارے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں اور یہ Curve چلتی ہے الگ الگ ہوں اور یہ

کی طرح اور ایک Wave کری طرح چلتی ہے اور ہر Wave 'لر کا اور والاحصہ عوج کملاتا ہے اور اس کی تعریف میں ہے جے آپ کمیں گے ک Height ج اس کے بعد وہ Curve کے اور Height ج اس کے بعد وہ ے ' پھر کھ عرصے کے بعد اور بلندی آ کتی ہے اور پھر نیچے کا سفر شروع مو جاتا ہے تو یہ سارے Climax عوج کملائیں گے۔ تو Climax کی مون کی تعریف یہ ہے کہ جی کے بعد پیم Curve جو بے وہ Descend کرے نیچ کو جائے۔ عود تی تعریف یہ ہے کہ جو اس کے عروج كا زمانه تقاتو اس عروج كے بعد كے زمانے كاتب خود أندازه لگائس کہ وہ کیا ہو گا۔ تو بعد کا زمانہ عروج کا زمانہ نہیں ہو گا۔ تو کسی کی زندگی كے عودج كے زمانے كا مطلب يہ ہے كہ اس كے بعد وہ عودج نبيل رہا۔ توعوج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے ، ہر كمال كے بعد زوال آتا ہے۔ آب زوال كے بارے ميں مارى بات مذہب اور پیغیروں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میلہ جب عودج كو پہنچ گيا تو ابدكائيں سمينے كا وقت آگيا لعني اپ اپ گرجانے كا وقت آگيا۔ تو آپ يول سمجھو كه زندگى كا ميله ختم ہونے والا ہے۔ آپ کوئی بھی زندگی کا شعبہ لے لیں تو جمال انتاکی رونق آ جائے گی تو اس کے بعد پھر دیرانیاں شروع ہو جائیں گ- آپ اس کو اس طرح سمجھوکہ میلہ بھرا ہوا ہے ، پھر آہت آہت ب رت حکے خم ہو جائیں گے یا آپ اس کو یوں سمجھ لو کہ دن کو Climax عود 3 ب بازار بھرے ہوئے ہیں شام کو آہت آہت گابک بھی چلے گئے وكاندار بھی چلے گئے اور وکانیں بھی چلی گئیں۔ پھر شر سنسان وران اور

خاموش ہو گیا' یہ وہی جگہ ہے جو بازار کملاتی تھی لیکن اب بازار سیں ہے۔ لینی دن کو یمال سے گزرنا مشکل تھا' دن کو ڈر لگتا ہے کہ رش زیادہ ہے اور رات کو ڈر لگتا ہے کہ یہ جگہ مولناک ہے۔ یمی زندگی کا عالم ب اور يمي ونيا كاعالم ب كه يمال ير دنيا مين رونفين موتى بين ليكن كچھ عرصہ كے بعد آپ ديكھتے ہوكہ ويرانياں ہوتى ہيں 'جتنے بھی صاحبان دنیا میں آئے ایک کام کیا اور پھراس کے بعد گئے۔ تو عروج کے بعد ارضت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پیفیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے پغیروں کے بارے میں میں نے یہ کما ہے کہ ان کا تو پھر ولوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے ' یہ اللہ تعالیٰ کے کام بیں کہ زندگی کے مقام سے نکال كران كادلول كے اندر داخلہ شروع موجاتا ہے اور يہ اور مقام ہے! باقى جو بھی شخصیت آپ لے لوا ایک اس کی انتماکا زمانہ ہو آ ہے اور اس ك بعد پھروہ انتا خم ہو جاتى ہے۔ بيش سے بيا اصول چلا آ رہا ہے۔ کنے کا مقصدیہ ہے کہ جب آپ کے پاس بھی اچھا زمانہ آئے تو بوے اوب سے اس کو گزارو کیونکہ کمیں ایبانہ ہو کہ پھریہ زمانہ چھن جائے۔ جس زمانے میں آپ کو فخر محسوس ہونے لگ جائے عور محسوس ہونے لگ جائے تو وہی زمانہ زوال کی ابتدا کا زمانہ ہو تا ہے۔ اس کیے برے اوب کے ساتھ خوشیوں کا زمانہ گزارو کامیابیوں کا زمانہ گزارو اوگوں کی Reception کا' استقبال کا زمانہ گزارو کیونکہ ایک ایک کر کے س ستارے خم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کا استقبال ہو'جب بھی آپ کے ہاں اچھا ماحول ہو لعنی خوشیاں ہوں اور خواہشات بوری مونے لگ جائیں او آپ یہ سمجھ لو زوال قریب آگیا ہے۔ جب آپ کو طاقت کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھ لو کہ کمزوری قریب آنے لگی

ہے۔ کیونکہ طاقت کے احساس کے بعد کروری کا احساس شروع ہو جائے گا۔ تو جوانی کے احساس کے بعد برمایے کے آنے کا وقت آگیا۔ زندگی کے احباس کے ساتھ پھر موت کا احباس ساتھ ہی ہے۔ غالبا" زندگی کے احاس کا نام ہی موت کا احاس ہے۔ جب تک زندگی کا احاس نہ ہو موت سمجھ نہیں آ عق ایک دفعہ ایک فخص نے مراقبہ کیا کشف القبور كے ليے اور روحوں سے مع اس سے كما "كيا تو زندگى كے بارے ميں جانا ہے؟ تو زندہ ہے زندگی کے بارے میں نمیں جانا' ہم مر گئے بین تو موت کا پت نمیں"۔ تو روح موت سے اتن بے خبرے جتنی زندگی زندگی ے بے جرے۔ تو زندہ آدی زندگی سے بے جرے مرنے والا موت سے بے خبر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو موت سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ زندہ ہیں تو زندگی سمجھ نہیں آئی۔ جن لوگوں کو موت کی سمجھ آگئی ہے وہی تھے جن کو زندگی سمجھ آئی۔ تو اگر زندگی سمجھ آ جائے تو موت سمجھ آجاتی ہے۔ اگر آپ کو نعتیں سمجھ آجائیں تو پھر منعم كى سجھ آ جائے گا۔ اگر آپ نعت كو اپني محنت سے وابسة كرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر زوال آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ نعت بیشہ نیں رہے گی اور اگر نعت کومنعم کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو پھریہ ریکھیں کہ وہ نعت دینے والا واپس بھی لے لیتا ہے۔ یہ سب اس کے اختیار میں ہے وہ زندگی عطا فرما آ ہے اور پھر زندگی کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو برے وهیان سے ویکھو کہ آپ کا حاصل ہی ال حاصل ہو جاتا ہے' آپ کا قبضہ ہی غیر مقبوضہ ہو جائے گا' آپ کے ہاتھ میں پوے ہوئے قبضے کی جابیاں ہاتھ سے گر جائیں گی اور آپ یہ کمیں گے کہ اس ڈیپازٹ کی جابیاں ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں۔ یہ سب

آپ کے قبضے نیں تھا' افتیار میں تھا' افتدار میں تھا' سب پر آپ کی حکومت چلتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ان سب کی جابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بے برے ہو جاتے ہیں پھر آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جن کو آپ • ڈرایا کرتے تھے۔ جمجی آپ نے یہ دیکھا کہ کالجوں میں اور سکولوں میں کسی زمانے میں استادوں سے شاگرد ڈرتے تھے اور اب استاد شاگردوں ے ڈرتے ہیں کہ یہ شرارتی ہے ہیں کمیں جلوس ہی نہ نکال دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس افتیار موجود ہے تو افتیار کا احماس ہوتے ہی وہ چیز اختیار سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی كانظام ہے كہ جمال آپ كو اين بس كا احساس موا تو وہال بے بى شروع ہو گئے۔ یہ دونوں رنگ برابر چلتے ہیں۔ عوج کے ساتھ زوال کا راستہ چاتا جاتا ہے۔ کسی نے بوچھا"زندگی کی عمر کیا ہوتی ہے؟" تو اس نے کما جتنی عر زندگی کی ہے اتنا ہی عرصہ موت کا ہے"۔ موت کسی ایک سانس کا نام نہیں بلکہ جتنا عرصہ زندگی کو لگا ہے تو اتنا عرضہ موت کا عمل جاری ہے يلے بچين مرے گا' پھر باتی عرصہ گزر جائے گا۔ تو موت ہوتی كيا ہے؟ موت آپ کی این موت نہیں ہے بلکہ موت آپ کے اپنوں کی موت ہے۔ بین کے وہ Faces وہ جرے ثاندار چرے Paces old faces وہ چرے جو آپ کی نگاہ میں تھے اور وہی تو زندگی تھی لیعنی والدین ' بزرگ وادی امال ' نانی امال ' وه سارے لوگ ' پھر ایک ایک كر ك نظار ي آپ كى نگاه سے سنتے كئ سنتے كئ آب كا مرنا شروع مو گیا کیونکہ وہ نہیں مرے بلکہ آپ مرتے گئے۔ بھی بازاروں میں رونق تھی اور آپ بازاروں میں بیٹھتے تھے ' پھر آہستہ آہستہ بازاروں کی رونق ختم ہو گئ آپ کے ہاں بیٹھک ہو گی مہمان آتے ہوں گے کھر ایک

ایک کر کے طوطے اڑ گئے ممان بھی اور گھروالے بھی۔ آپ نے بہت مارے لوگوں سے انتخاب کر کے چھ دوست بنائے ہوں گے کچھ تو ناراض ہو گئے ' کچھ کو آپ نے ناراض کر دیا اور کچھ دیے علے گئے ' کچھ اوم اوم ہو گئے ' کھ منا شروع ہو گئے۔ تو جوانی مر گئی' جوانی کے واقعات مر كن احساس مركيا خوايش اور آرزو مركى سفر كاجذبه مركيا مافرت کی خواہش مرگئ رویس بھی مرگیا ویس بھی مرگیا اب ایک سانس باتی رہ گیا ہے وہ کسی وقت ختم ہو جائے گا۔ سانس ختم ہونے کا نام موت نہیں ہے بلکہ موت کا عمل یوری زندگی میں آپ کر کے آئے ہیں۔ موت ایک دن کا نام نہیں ہے بلکہ موت کا عرصہ اتنا ہی ہے جتنا زندگی کا عرصہ ہے اور کی کا طویل زین عرصہ موت کا عرصہ ہے۔ مثلا" آپ نے کیا "وہ آج مرگیا ہے"۔ گرشیں وہ توکل کا مرا ہوا ہے ،جب ے وہ پیدا ہوا وہ مرا ہوا ہے کونکد پیدا ہونے کا نام موت ہے۔ اور جس کی پیدائش نہیں ہے اس کی موت نہیں ہے۔ ویبقی وجه ربک ذوالحلل والاكرام توجو بدائش سے آزاد ب وہ مؤت سے آزاد ہے وہ اس لیے موت سے آزاد ہے کیونکہ اس کی پیدائش نمیں ہے۔ جو آغاز ے آزاد ہے وہ انجام سے آزاد ہے۔ اس لیے اللہ مراول سے پہلے ہے ہر آخر کے بعد ہے' ہر آغازے پہلے ہے' ہر انجام کے بعد ہے' ای کو موت نہیں آتی اور باقی سب کو موت آجائے گی۔ تو موت کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ يورى زندگ- آپ يہ سمجھ رہے ہيں كہ آپ كى اپنى موت جو ے یہ موت ہے وراصل یہ موت نمیں ہے بلکہ آپ کے اپنول کی موت ' موت ہے' اپ کے خیال کی موت ہو جاتی ہے' عادلوں کی موت ہو جاتی ہے تعجب کی بات تو سے ہے کھانے کی عادتوں میں موت ہو جاتی

ہے' اب آپ وہ چیز نہیں کھاتے ہو کی زمانے میں بڑی مرغوب غذا تھی مثال ایڑہ آج کل نہیں کھاتے کیونکہ اس میں کولیسٹرول ہے۔ تو اس طرح پند کی غذا ناپند ہو گئی' پند کے بندے رخصت ہو گئے' ناپند واقعات آنے شروع ہو گئے' دوڑنے کاجذبہ بیٹھنے کی خواہش میں بدل گیا' کوئی کتا ہے وہاں چلو گئے تو وہ کتا ہے کہ نہیں' بس بیٹھے رہو' دوست نے خط لکھا کہ میرے خط کا جواب کیوں نہیں ویا تو وہ کتا ہے کہ تجھے یاد کوں کہ تیرے خط کا جواب دوں۔ اتنی سستی اور کو تاہی ہو جاتی ہے کہ خط کا جواب کیا وہا بلکہ یاد ہی کرلیتا ہے۔ تو انسان کے اعضاء اور جوارح جو بیں وہ مضحل ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان خیال کا سفر کرتا ہے اور پھروہ جو بیں وہ مضحل ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان خیال کا سفر کرتا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ خیال میں بری طاقت ہے جھے کہ۔

گو ہاتھ میں جنبش نہیں آگھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے

تو پھر انسان خیال کا عمل کرتا ہے۔ ایک آدی اگر مرتا ہے تو اس کو ہم فزیکل موت کہتے ہیں اور اس Process 'عمل تک اس کی باتی اموات ہوتی جا رہی ہیں۔ جس آدی کی بھوک ختم ہو جائے اور وہ بیار ہو جائے 'اس کی پیند کا کھانا لوگ کھا رہے ہوں' تب بھی اے لطف آتا ہے حالانکہ وہ کھا نہیں سکتا کیونکہ کھانا اس کی کیفیت نہیں ہے۔ تو پیند کا کھانا پڑا ہو اور کھاتا بھی نہیں لیکن اس کو لطف آ جاتا ہے' جس طرح کوئی اچھی تصویر دیوار پر ہو تو پیند آ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ مرف والوں کی ارواح کے لیے ان کی پیند کا کھانا پکاتے ہیں تو کھانا روح نے کھانا نہیں بلکہ صرف کھانے کا Flavour' خوشبو روح کی پیندیدہ چیز کھانا نہیں بلکہ صرف کھانے کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے لیمن جسم کھانا نہیں بلکہ صرف کھانے کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے لیمن جسم کھیں جے۔ تو مرنے والوں کی پیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے لیمن جسم کھیں جسم کھانا آپ ہی نے جا یعنی جسم کھانا آپ ہی نے جا یعنی جسم کھیں جے۔ تو مرنے والوں کی پیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے لیمن جسم کھیں جے۔ تو مرنے والوں کی پیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے لیمن جسم کھیں جے۔ تو مرنے والوں کی پیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے جا یعنی جسم کھیں جا تک کھیں جا تھیں جا تھوں کی بیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے جا یعنی جسم کھیں جا تو مرنے والوں کی پیند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے جا یعنی جسم

والوں نے اور رومانات والے صرف کھانے کے Flavour سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ کھے عرصہ بعد خود بخود ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً" آپ نے وہ کھانا نہیں کھانا تو پھر سے چیز کیوں پکائی ہے تو وہ کتا ہے کہ کم از کم اس کا Flavour تو ہے اور جھے یہ چزیند ہے۔ اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ "وہ دوست نہ سمی پاس تو رہتا ہے اور پاس سے تو گزر جاتا ہے" تو انسان جو ہے وہ اس طرح محسوس کرتا ہے۔ توب عروج اور زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ برابر کی لائنیں ہیں۔ زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی نے یوچھاکہ موت کی شکل کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تیری اپنی شکل! تو جو تیری شکل ہے یمی موت کی شکل ہے۔ تو اس انسان نے طاقتور انسان، نے عابر انسان نے کچھ عرصہ کے بعد عاموثی کے ساتھ میت کملانا ہے۔ اب نہ اس کو کوئی باب کہتا ہے 'نہ بیٹا کہتا ہے اور نہ کوئی خاوند کہتا ہے بلکہ سب اس کو میت کہتے ہیں۔ لین کہ اس کا نام ختم ہو گیا۔ زندگی ك تمام زيورات آخرى سانس كے بعد اندى والوں نے امار ليے اور اس کو بغیرنام کے رخصت کرویا اور کماکہ یا اللہ اس میت پر رحم کر وہ یہ نمیں کہتے کہ اس آدی پر رحم کر' نام نمیں لیتے گویا کہ وہ بے نام آیا اور بے نام گیا' بے لباس آیا اور بے لباس گیا' بے حاصل آیا اور بے حاصل گیا۔ یہ سارا عمل زندگی کا ہے اور یہ سارا عمل ہی موت کا ہے۔ ہر زندگی عوج کے حوالے سے ہے۔ حالی نے کما تھا کہ ۔

چند خطوط اک دانا نے کھینج کے یاروں سے کما ہے کوئی جو بن ہاتھ لگائے دے یوں چھوٹے خط کو بردھا

ایک نے جتنے خط تھے بوے اس نے دیا اک اک کو منا جب نہ رہا وال پیش نظر خط کوئی چھوٹے خط کے سوا آئکھ اٹھا کر دیکھو جدھر تھا وہی چھوٹا وہی بردا كل كى ہے يارو بات يه على قوم ميں باقى جان ذرا مآل نے لائینیں کھینی اور کماکہ کوئی ہے جو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹی لائن کو بردا کر دے۔ آج یہ جو آپ حالی بے بڑے ہیں تو اس لیے کہ بزرگ مر گئے ہیں۔ کبرنا موت الكبرىٰ: بدے كى موت چھوٹے كو بداكر دیتی ہے۔ تو برا ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ برے مرجائیں لیعنی آپ كو بينا كنے والا كوئى نہ ہو تو آپ بالغ ہو گئے ' ابا كنے والا ہو تو آپ ' اور بزے ہو گئے "با جی" کسنے لگے تو پھر آپ ذرا اور بزے ہو گئے 'پھر ابا حضور سے آپ واوا حضور ہو گئے۔ تو سے آپ ہی کے نام برلتے جا رے ہیں۔ اگر دو سرے چھوٹے ہو جائیں تب بھی کلائیمکس آجاتا ہے اور آپ بوے ہو جائیں تب بھی کلائیمکس ہو جاتا ہے۔ یمال کلائیمکس کامعنی نستا" Comparatively لوگوں سے تھوڑا سامقام بلند ہو جانا۔ تو یہ عروج اور زوال ہیشہ برابر برابر چاتا ہے۔ اس کیے دھیان سے سفر ہونا چاہیے۔ ساری کمانی سے کہ انسان یول بلندی برگیا اور خلاؤل میں چلا گیا اور اب دور ہی دور جا رہا ہے۔

ایک آدمی کی چوری ہو گئی 'چور نہیں ملا۔ وہ آدمی قبرستان میں جا
کے بیٹھ گیا۔ ''یمال کیول بیٹھ گیا'' تو وہ کہنا ہے کہ چور آخر تو یمال ہی
آئے گا۔۔۔۔۔۔تو آپ بھاڑوں پر جاؤ' آسانوں پر جاؤ' آخر تو آپ
نے کیسیں آنا ہے کیونکہ ہر عودج کا فائنل اور منطقی جواز اور زوال یمال
پر ہے۔ بس یہ آپ کی Destination 'منزل ہے۔ اس راستے ہے

جاؤ' آسانوں سے آؤ' زمین سے آؤ' بیار ہو کے جاؤ' جاہ صحت مند ہو كے جاؤ ارث كو تكليف وے كے جاؤ زبن كو تكليف وے كے جاؤ آپ نے کشال کشال ملتے جاتا ہے ، آرام سے ملے جاؤ لین کلمہ برصة برصت خود ہی چلے جاؤ۔ کئی لوگوں نے ایسے کیا ہے۔ حضرت فریدالدین عطارٌ كا برا مشهور واقعه ہے۔ فرید الدین عطار جو تھے وہ رحمتہ اللہ علیہ تو بعد میں بنے پہلے تو صرف عطار ہی تھے۔ ایک روزدوکان میں اپنا کام کر رے تے تو ایک درویش آیا اور کمنے لگا"دے اللہ کے نام یر" کتا ہے " تُصر جا ويتا ہوں" اس نے پھر سوال كيا۔ كما تُصر جاؤ۔ آدھا گھنٹہ گزر كيا ورویش کو ' پھر کما تو کہتا ہے کہ مھر جا وہا ہوں۔ درویش نے کماکہ تو کیا كر رہا ہے؟ كہنا ہے تھر جا ميں ابھى مصروف ہوں مجھے ديتا ہوں تو وہ فقر غصے میں آگیا اور اس نے کہا کہ تو اتنا مصروف ہے تو پھر مرے گا كيے؟ فريدالدين نے كها جس طرح تو مرے كا۔ فقيرنے كها جاراكيا ہے اس نے جادر بھائی کلم مردها اور مرگیا! اب اس بات کا ایما اثر ہواکہ فريدالدين عطار پهر رحمة الله عليه مو كن كهر فكل اور عرفان كي منزليس طے کیں اور کماکہ اگر یہ موت ب تو پھر ہم موت سے مجروم ہو گئے ہمیں نہ زندگی ملی نہ موت ملی۔ تو موت بھی سبک سک کے ملی۔ زندگی بھی کراہ کراہ کے گزری۔ اس لیے آپ آگر زندگی میں اور شعبہ ورست نمیں کر کتے تو کم از کم موت تو خوشگوار سی اور آسان سی بنا لو۔ آپ سے وہ بھی نہیں بنتی۔ تو اسے موت کے وقت بھی زندگی کی تمنا ہوئی بڑی ہے اور جب زندہ تھا تو مرنے کی آرزو تھی۔ تو اس نے نہ زندگی کے وقت زندگی کی خواہش کی اور نہ موت کے وقت موت کو درست کیا۔ تو یہ ہے Odd انسان اور یہ بیشہ رہتا ہے لینی ہر چیز کو غلط

ٹائم پر کر رہا ہے۔ تو زندگی کے اندر زندگی کی بات کرو ' بازار گئے ہو تو چھ خریدو یا نہ خریدو لین بازار میں سے آرام سے گزر جاؤ 'خاموثی کے وقت خاموش ہو جاؤ 'ویکھو کہ موت آرہی ہے' بادشاہ نے چھی بھیجی ہے تو پھروہ تو آ کے رہے گی اب گھرانا نہیں ہے شور نہیں مجانا کہ میرا سانس تک ہوتا جا رہا ہے' یہ تک تو ہوتا ہی ہے' اب اس میں بھی ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ تو اپنی موت کو خوشگوار بناؤ اور زندگی کو بھی خوشگوار بناؤ۔ خوشگوار زندگی کا میں نے جایا ہے کہ کیسے گزرتی ہے یعنی آرزور کم کر دو تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گ- آرزو جو ہے یہ بعض اوقات ہلاکت کا باعث ہے کہ انسان چیلٹا جائے 'چیلٹا جائے لیکن انسان کال تک پھلٹا جائے گا ---- یوچھواس سے کہ کمال تک پھلے گا- دوسرول کے علاقے فتح کرنے والا انسان بے علاقہ مرا- کئی بار اليا ہوا ہے کہ فاتحین جو ہیں ایل بے لی کی حالت میں مرے ہیں 'ادھ فتح کرتے گئے اور اُدھر بغاوت ہوتی گئے۔ ایک آدمی گھاس کی رسی بن رہا تھا یاس اك كدها كمرًا جوا تها أور وه كدها كهانا جا ربا تها وه رى بنما جائے أور گدھا کھا تا جائے کتا ہے کہ میں نے میلوں میل رسی بنائی ہے حاب لگاؤ کہ میں نے کتنے میل رسی بنائی ہو گی تو گدھا کہتا ہے کہ اتنی جتنی تيرے ہاتھ ميں ہے ' باقى تو ميں كھا كيا۔ تو يہ انسان كا عالم ہے۔ اس كا حاصل کیا ہے؟ وہی جو اس نے استعال کیا کا باقی کسی کی امانت ہے جو وہ رکھ رہا ہے اور وہ اس کے وارث لے لیں گے۔ تو اس نے جو کھ استعال کیا صرف وہی اس کا تھا اور جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا وہ آگے استقبال کرے گا' اور جو چھوڑ گیا ہے اس کا نہیں تھا اور وارثوں کو ان کی امات مل جائے گی اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کیا

ہے اور موت کیا ہے ، عوج کیا ہے اور زوال کیا ہے۔ تو یہ عودج و زوال كى كمانى تھى۔ انسان بحت غافل ہے ايك چيز آپ ريكسيں كه اگر آپ کوئی عظیم کتاب پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کرو کہ جن لوگوں كاكتاب ميں ذكر ہے وہ بھى مر كئے "كتاب لكھنے والى شخصيت بھى نہ ربی اور بڑھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ اب آپ بڑھ لوجتنا بڑھنا ہے 'تم برصتے وقت بھول جاتے ہو اور کہتے ہو کہ کیا کہ رہا ہے۔ وہ کمہ نہیں رہا بلكہ اس نے كما تھا' اس كو مرئے ہوئے كئى سوسال ہو گئے۔ تو اينى معروفیت کے زمانے میں بیا نہ بھول جاؤ کہ بیا معروفیت بھی عارضی ہے یہ علم بھی عارضی ہے 'یہ بات بھی عارضی ہے 'یماں کا Stay قیام بھی عارضی ہے اور ایک چر جر Permanent ہے اور اس نے Permanent رہنا ہے آپ ویکھیں کہ اس کائنات میں کوئی ایس چیز ضرور ب جو آپ کے باپ دادا کے وقت بھی تھی' اب بھی ہے اور وہ ضرور رہے گی- وہ چیز آپ سے زیادہ Permanent ب- جاند' سورج' ستارے اور بیاڑ آپ سے زیادہ دیر تک تھرتے ہیں اور آپ سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے اور آپ کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو گا' اور وہ بھشہ رہنے والى ذات ہے۔ آپ كم از كم اس ذات سے تو وابسة مو جائيں جس كو زوال نہیں ہے۔ اس طرح آپ بھی نے جاؤ گے۔ فانی چیزے وابطگی، فانی شے سے محبت اور فانی چیز کا ساتھ آپ کو فنا کر دے گا۔ آپ اپنی محبت کو دریافت کرو کہ آپ کی محبت کس بات ہے ، اگر مال سے ہے تو فانی اشیاء سے ہے تو فانی اسائٹوں سے ہے تو فانی اور اگر اللہ سے ے تو یہ باقی ہے اور پھر آپ کا نام بھشہ رہے گا' اگر اللہ والول سے محبت ے تب بھی باقی۔ اس میں بُث کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ تم ہوتے ہو تو سارے ہی ہوتے ہیں اگر تم نہیں ہوتے ہوں ہو تو کوئی بھی نہیں ہو تا ہے۔ گویا کہ اللہ والے ہوں ' سو ہوں' اگر تم نہیں تو پھر اللہ والوں کا کیا ذکر کر رہے ہو۔ اگر بمار کا موسم ہے اور آپ کی گائے بھوکی مرتی جا رہی ہے' اسے گھاس نہیں ملا تو پھر بمار کا کیا ذکر کرنا۔ یہ ویکھنا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا رشتہ قائم کر رہے ہو' اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے تو پھر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے ورنہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے ورنہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے ورنہ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کی طرف تم رجوع کرو گے تو پھر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے ورنہ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کی ختم ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے سفر کا رجوع دیکھو اور متم نے کہاں جانا ہے' کہاں سے چلے ہو' مقصد سفر کیا ہے' مدعا ویکھو کہ تم نے کہاں جانا ہے' کہاں سے چلے ہو' مقصد سفر کیا ہے' اور اس کا انجام کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاصل کی تمنا آپ کو ہمیشہ کے لیے لا حاصل کر دے۔ اس لیے مقصد کو بردے غور سے پچاننا چاہیے کے لیے لا حاصل کر دے۔ اس لیے مقصد کو بردے غور سے پچاننا چاہیے

اب آپ سوال پوچھو۔ جب میں کموں کہ بولو تو بولا کرد۔ جب آپ سے کما جائے کہ سوال کرد تو آپ ضرور سوال کرد۔ جو سامعین کی خواہش ہے وہ تقریر بن جاتی ہے۔ تو جب سوال کا کما جائے تو آپ غور کرد کہ آپ کے پاس کیا سوال ہے۔

سوال:-

یہ فرمان سمجھا دیں ۔ یاک بلید نہ ہوندے ہر گر بھانویں رہندے وچ پلیتی ہو

جواب:

غور کرو اس کا مطلب آسان ہے کی فرمایا گیا ہے کہ پاک جو ہے وہ

بلید نمیں ہو سکتا جاہے وہ بلیدی میں رہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا ذکر ے ' انسان بنانے والے اعضاء نایاک ہوتے ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو تا ے 'جس طرح کہ انسان کی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ تو بار بار کما گیا ہے کہ مجھی اپنی پیدائش یر غور کرد کہ تہیں کس مانی سے ہم نے تخلیق فرمایا اور کیے خون سے تخلیق فرمایا 'تو وہ دونوں غیریا کیزہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو گیا۔ نایای سے بنا ہوا' پاکیزہ انسان' احس تقویم بن کر پدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے اور ذکر والی بات نمیں ہے۔ بھی یا کیزہ جو ہے وہ نلیاک نمیں ہوتا ورنہ اگر اس کو نلیاک مان لیا جائے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے کیونکہ انسان کی تخلیق کی دونوں چیزس بلاک گئی جاتی ہیں اور متیجہ انسان ہے امر رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھوئی ہے۔ یہ ایک عجیب راز ہے کہ یاکیزہ جو ہے وہ غیریاکیزہ میں کیے رہا۔ یہ سلطان العارفین اللہ کے بارے میں كمه رم بي كه مارا وجود تو ناياك تھا تو آپ نے كيے اس ميں ابنى پاکیزہ روح پھو کی ہے۔ پھر انہوں نے کما کہ پاک پاک بی ہے ، وہ پاک ای ے 'ہم چاہے کچھ بھی ہوں' اس کے دم سے ہم بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ فقیروں کی دوسری شرح یہ ہے کہ آپ کے اندر جم میں تقریبا" ہر وقت نلیاکیاں موجود رہتی ہیں لیکن آپ Covered ہیں' ڈھانے گئے میں اللہ تعالی نے آپ کو ایسا پابند بنایا ہوا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جائے ہیں وہ سی کہ ناپاک ہونے کے بعد پھرے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نلپاک بھی ہو گئے' پھر پاکیزہ بھی ہو گئے' گویا کہ نلیاکی کے باوجود آپ کے اندر یاکیزگی موجود ہے صرف عسل کرنے سے یاکیزگی نہیں آ جاتی بلکہ یا کیزگی اندر موجود ہے۔ اصل میں نلیای جو ہے وہ نلیای نہیں ہوتی' اگر

ظاہر ہو جائے تو ٹایاک ہے۔ لین اگر اندر رہے تو یاکیزگ ہے۔ تو جب آپ سے آلائش باہر نکلے تو آپ ٹلیاک ہو گئے۔ آلاکش اندر موجود رہیں تو آپ یا کیزہ ہیں' راز یا کیزہ ہوتا ہے' آپ اظہار سے بچو' تو راز کا اظمار جو ب يد وقت والا كام ب- تو اى "ناياك انسان" نے پھر نماز پڑھنی ہے' اس کو عرفان ہونا ہے' اس کو گیان ہونا ہے' اس نے عروج عاصل کرنا ہے اس سے والدین بننے ہیں اور اس سے برے واقعات ہونے ہیں گویا کہ پاکیزہ اس کی یاد ہے' اس کاعمل ہے اور وہ روح پاکیزہ ے جو اللہ نے اس میں پھوئل ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان بھی نایک نمیں ہو تا اور بھی یا کیزہ نہیں ہوتا۔ بس سے ایسا راز ہے کہ جس کو فقیروں نے دریافٹ کیا ہے مثلا" انسان کا وضو جیشہ قائم رہتا ہے اور وضو بھی قائم نہیں رہتا یعنی کہ اگر خیال پاک رہ تو انسان پاک رہتا ے۔ آپ کے اندر جو بینائی ہے یہ نور ہے سے پاکیزہ ہے لیکن نظارے اگر یا کیزہ نہ ہوں تو پھر بینائی یا کیزہ نہیں رہتی طالانکہ یہ یا کیزہ ہے ، نور ہے لین اگر آپ کا خیال پاکیزہ ہے تو آپ پاکیزہ رہیں گے۔ اگر ایک یا کیزہ خیال انسان کی نایاک گلی سے گزرگیا تب بھی یا کیزہ کا یا کیزہ ہے۔ تو اس مصرع کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹایاکی سے گزر جائے تو بھی پاک رہتا ہے عام وہ جن طالت سے گزرے اور جن واقعات سے گزرے۔ نایاک آدی اگر مجد سے گزر جائے تو پھر مصلی چوری کر کے آ جائے گا۔ تو نایاک آدمی معجد میں جائے تب بھی نایات ہے اور یا کیزہ آدی جو ہے مندر میں چلا جائے تب بھی پاکیزہ ہے۔ مطلب سے کہ سے یا کیزگی جو ہے اے جم کتے ہیں "تطبیر"۔ تطبیر جو بے یہ ایک مقام بے اور بدا مقام ے اور مجھنے والا مقام ہے۔ تطبیر بیشہ مطبر رہتی ہے۔

That's all بس بيرياد ر كھو۔ **سوال :-**

سیئات کا حنات میں بدلنا کیے سمجھا جا سکتا ہے؟ جواب:

ديكھو! سيئات كا حنات مين بدلنا جو بي الله تعالى في اين شان میں بیان فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل كر دول كا اور مين ان ك كناه معاف كردول كا- يغفر الذنوب جميعا لینی میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اگر اور کرول تو ان ك يُنابول كو نيكيول مِن بدل ريتا بول- الله تعالى سے تعلق بو جائے تو انسان کا ماضی بھی حال میں پاکیزہ ہو جاتا ہے اور ماضی کی غلطی حال کے پلیٹ فارم سے درست ہو جاتی ہے۔ طال نکہ ماضی کی غلطی کو ماضی میں ورست ہونا چاہیے تھا کیونکہ گناہ کل کا ہے اور آج کیے درست ہو سکتا ہے۔ "آج" ورست ہونے کا ایک مقام تو یہ ہے کہ اس وقت اُتی سال كا كافر كلمه يرصف كے بعد صحاب كرام كى لسك ميں شامل ہو گيا اب ويكھو کہ اس کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آئی سال زندگی مخالفت میں گزری ہے اور جب کلمہ نصیب ہو گیا تو اُس صف میں وہ شامل ہو گئے۔ گویا که وه پیچلے کئی سال بھی Accommodate گئے ورست ہو گئے۔ وو سری بات سے ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پچیلی غلطیاں جو ہی ان کی آج کیے اصلاح ہوتی ہے'آدی دراصل اپنی منزل سے ملاجاتا ہے اور پھانا جاتا ہے۔ اگر سارا سفر نیکی میں گزرے اور انجام نامرادی کی منزل ہو تو وہ ساری نیکیاں گئی نہیں جائیں گی بلکہ ضائع ہو جائیں گی۔ ایک وقت تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شیطان عبادت میں تھا۔
اب ابلیس کی کرو ڑوں سال کی عبادت کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ایک مقام پر آکر وہ ابلیس باغی ہو گیا۔ اب بعادت کے بعد پرانی اطاعت کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ تو سلیم کے بعد پرانی بعادت کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ تو بعد انسان نیکیوں میں شاال ہو گیا اور بدی جو ہے وہ ساری کی ساری بدل گئے۔ تو اللہ تعالی ہے بتاتے ہیں کہ آگر آپ کو الی آیک نیکی ساری بدل گئے۔ تو اللہ تعالی ہے بتاتے ہیں کہ آگر آپ کو الی آیک نیکی نصیب ہو جائے تو پھربدی کا تذکرہ ہی کیا یعنی عطا کے باب میں خطا کا ذکر ہی کیا۔ عطا حاصل ہو جائے تو پھر خطا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قبول جو ہو گئے۔ الیا بھی ممکن ہے کہ لوگوں میں کوئی آدمی بہت نا اہل سمجھا جائے گئے۔ الیا بھی ممکن ہے کہ لوگوں میں کوئی آدمی بہت نا اہل سمجھا جائے اور قبول کرنے والا اسے قبول کرلے تو پھر ساری نا اہلی ختم ہو جائے گی۔ الیا ہو تا ہے کہ سونے والوں کو بعض او قات اس نے جگا کے عطا فرمایا اور جاگے والوں کو بعض او قات اس نے جگا کے عطا فرمایا اور جاگے والوں کو بعض او قات اس نے جگا کے عطا فرمایا اور جاگے والوں کو بعض او قات اس نے جگا کے عطا فرمایا ہو سکتا ہے کہ ۔ جاگے والوں کو بعض او قات اس نے حجوم مخایت رکھا جاگے والوں کو بعض او قات اس نے حجوم مخایت رکھا جاگے والوں کو بعض او قات اس نے حجوم مخایت رکھا

جانے والے کو محرومِ عنایت رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری

تو بہ اس کے کام ہیں اور وہ دے سکتا ہے۔ وہ تو جو چاہے کرے۔
وہ جیسے کرے کیونکہ وہ خالق کل ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے
کھیل بڑے عجیب ہیں۔ دریا کے کنارے اپنے محبوب کو پیاسا رکھنا' یہ
وہی کر سکتا ہے' ایسا اللہ ہی کر سکتا ہے' اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وریا کے
کنارے' گرمی کا موسم ہو' کوئی غیر بھی نہ ہو بلکہ ہو بھی محبوب' محبت
کنارے' گرمی کا موسم ہو' کوئی غیر بھی نہ ہو بلکہ ہو بھی محبوب' محبت
بھی جاری ہے اور دریا بھی جاری ہے اور وہ واقعہ بھی ہو رہا ہے' تو یہ
اللہ ہی برداشت کر سکتا ہے' یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو
یہ اللہ کے باب میں اور ہی واقعات ہیں۔ وہاں وہ ظلم نہیں ہے بلکہ اس

کی عنایات کا رنگ ہی ایبا ہے کہ سننے والوں کے لیے غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ عنایات ہی ہوتی ہیں۔ سرقلم کرنا بھی اس کی عنایت ہے۔ وہ جیسے بھی چاہے قریب کر لے 'کسی کو پچھ دے کر قریب کر لے اور کسی سے پچھ لے کے قریب کرلے۔

اے خالق کونین تیرے کام عجب ہیں دیتا ہے جھی اور جھی مانگ رہا ہے وہ پہلے ویتا ہے اور پھر کتا ہے اڑھائی فی صد دو ممیں بہت ضرورت ہو گئی ہے۔ بھی مجد کے لیے خیرات مانگ لی مسجد خدا کی اور چندہ آپ کا سے عجب راز ہے۔ زکوۃ اللہ کے نام یر ہے ، خرات اللہ کے عام ير ب وقرض حند الله ك عام ير واقرض الله قرضا حسنه الله كو وو قرض حند۔ تو اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے اس نے نہ کھانا نہ بینا مر اللہ کے باب میں کھھ سمجھنے کی جلدی نہ کرنا۔ وہ آپ کے سیئات کو حنات میں بدل سکتا ہے۔ جس نے اللہ کو مانا وہ پھر اللہ کے ساتھ مل کیا بلكه وه الله كا مهمان موكيا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنهول نے کمہ دیا کہ اللہ مارا رب ہے اور پھر استقامت کر دی انتی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کم رہا ہے سلام ان لوگوں یر وسلام علی نوح اور وسلام علی ابراهیم الله کی طرف سے سلام آنا ، یہ عجب بات ہے۔ اللہ كريم فرما يا ہے كہ ميرے بندے جو بيں ان كو نہ خوف ہے اور نہ مال ہے۔ یہ میرے بندے ہیں ہم ان کے لیے یہ کرتے ہیں وہ كرتے ہيں اور جم نے ايك جنت بنائى ہوئى ہے لينى برا اچھا مقام بنايا ہوا ے کافروں کے لیے دوزخ کا مقام ہے۔ یہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ اس ليے اللہ تعالیٰ کے باب میں بہ سب ٹھیک ہے۔ آپ صرف اتن بات کرو

کہ آپ عملی شکل میں اپنے ماضی کی اتنی عزت افزائی نہ کرو بلکہ ماضی کو یک گخت توبہ کے ساتھ منسوخ کردو۔ ماضی کے لیے آسان نخہ ہی ہے کہ اس کو توبہ کے ساتھ گزارو آکہ ماضی بھی مومن ہو جائے۔ یہ کموکہ یا الله جماری غلطیول کو تو معاف ہی کر دے۔ اور پھر جب معافی ہو گئی تو ہم اس کی رضامیں داخل ہو گئے 'اور سے داخل ہونا جو ہے سے ساری شکی بى نيكى كى مج كيا سيئات ره كئ بلكه سيئات تو ختم ہو كے سيئات توب تک ہی ہیں۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف كرنا كوئى بوج نبيل إلى الله في الله معاف كرنا إلى الله الله كالينا كام - كناه كار أكر تفك جائے تو تفك جائے ليكن معاف كرنے والا تو نیں تھکتا کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا Feasible ہے 'آسان ہے اس کی شان ہے۔ پھریہ کہ انسان اللہ کی اپنی تخلیق ہے اور اللہ کو پہد ے کہ یہ کرور ہے عرب ہے ، بے چارہ جلد الجھ جاتا ہے ، یہ دو چروں ك اندر مجنس جاتا ہے ايك تو رنگ كے اندر مجن جاتا ہے اور دوسرا یہ مال کی محبت میں مچنس جاتا ہے۔ اس کے اندر نفس نہ ہو تو پھر تو یہ فرشتہ ہی تھا۔ اور اس کے اندر سے بیات نکال دی جائے تو بیا تھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو انسان ان باتوں سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ ہے اس کا فضل مانگا کو اور اپنے اعمال کے لیے توبہ کا مقام ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے اور پھر سارے گناہ ختم مو جاتے ہیں اور گناہ علی میں بدل جاتے ہیں۔ جس آدی کو بہاڑ پر جانا تھا اس کو رائے میں تکلیف ضرور ہوتی ہے وہ ادھر گیا اوھر گیا اور انجام کار بہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس کا کیا ذکر کرنا کہ رائے میں طوفان تے اور سدھ رائے یہ چلنے والے کی دفعہ رائے میں گم ہو گئے۔ تو

پربات ہے کہ۔

بھر لے پانی ہاریے' رنگا رنگ گھڑے بھریا اس وا جائے جس وا توڑ چڑھے

تو ساری کمانی اتن ساری ہے کہ انجام جس کا اچھا ہے اس کا سفر انچھا ہے۔ یہ سفر انجام کا نام ہے۔ انجام کی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کرو کہ آپ کا احساب نہ ہو' اور آپ کا حساب کتاب نہ ہو۔ اور آپ توبہ کر کے ساری بات صاف کر لو' یا اللہ جمیں تو معاف ہی کر دے' اور جمیں اپنی عنایات میں رکھ۔ تو مسکلہ حل ہو جا تا معاف ہی کر دے' اور جمیں اپنی عنایات میں رکھ۔ تو مسکلہ حل ہو جا تا

سوال:

بعض او قات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے تو پھر کیوں شور مچائیں اور عمل کریں ----

جواب:

تین لوگوں کا کہتے ہیں کہ ان کا شور مچانا جائز ہے' ایک وہ جس
کے پاں مچھلی ہے اور وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کیونکہ اس مچھلی میں
بد ہو ہو جانی ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹے گا۔ ایک وہ جس کے پاس
پھول ہیں وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کہ کمیں پھول مرجھانہ جائیں
اور تیرا وہ جس کے ہاتھ میں برف ہے اور پھیلی جا رہی ہے' وہ شور
مچائے گا گاکہ جلدی جلدی وہ فارغ ہو جائے۔ اب جوانی جو ہے وہ جلدی
جلدی فارغ ہو جائے گی۔ تو اس کا پنتہ ہونا چاہیے' لیکن ان سب باتوں
سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پنتہ چل جائے کہ زندگی پھیلی جا

ربی ہے بلکہ ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے ' سے گزر آ چلا جا رہا ہے تو شور کانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اینا آپ فکل گیا جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل کیا تو پھر تو میں ممل بے بس ہو گیا۔ اور جو کچھ اس نے حاصل کیا یہ ساری کی ساری چزیں کسی اچھے ے یا برے سے Auction mart " نیلام گر میں موجود ہیں Available ہیں' تو اس انسان نے کیا کیا کباڑ خانہ اکٹھا کیا۔ مجمی آپ جمع کو سڑک کے کنارے جاؤ تو کتابیں عام بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کی لا برريوں كاب حرب برعن والے لوگ ، جن كے كر ميں كم برعن والے ہوں کابول سے وہ محبت نہ ہو تو اس کا جو وارث ہو جاتا ہے وہ وارث ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے چے ویتا ہے ' بالکل سستی۔ وہ كتابيں ماركيث ميں جا كے پھر بك جاتى ہيں۔ تو كتابوں كا اجتماع بھى كوئى اجماع نہ ہوا۔ سامان برانا ہو گیا تو انہوں نے دے دیا۔ مکان محلّہ بدل لیا اندرون شر تھا ؛ پھر بیرون شر آگیا۔ وہ مقام بھی چلے گئے۔ آپ کا سارا حاصل آپ کی نظروں کے سامنے غائب ہو تاگیا۔ جب ایبا وقت آجائے تو سمجھو کہ کوئی شے ہو رہی ہے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پت ہونا چاسے کہ کیا ہو رہا ہے؟ لین آپ کے جانے کے انظامات ہو رہے ہیں۔ اگر جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تو تھوڑا ساشور مجا لو کہ یا اللہ تو معاف کروے۔ یہ نہیں کو کہ دیکھا جائے گا۔ سب کچھ میس سے دیکھ كے جانا ہے۔ اس نے صاف فرما دیا ہے كہ جو يمال اندها ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہو گا۔ جس نے یمال نہیں دیکھا اس نے وہال کیا دیکھنا ہے۔ تو یمال سے ہی و کھ کے جاؤ۔ ایک چیز ضرور کر کے جانا' اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا۔ اسے یمال نہ چھوڑ کے جانا۔ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں

به ضرور كرليا كروكه "يا الله ميري غلطيول كي توبه"! بعض او قات غلطي ہم نہیں سجھتے تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی غلطی ہے کہ کسی الیی خواہش یر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو جم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہ ہی جارا گناہ تھا اور ہم نے ساری خواہشات ایس کیس کہ ہم یماں تھرنا چاہتے ہیں وہ کتا ہے کہ یماں سے نکانا چاہے۔ اس لیے تھرنے کی آرزو جو ہے وہ نکلنے والوں کے لیے گناہ بھی کہلا سکتی ہے۔ الذاب تھرنے كامقام نيں ہے اور يہ دنيا بنے كى نيس ہے بلكہ اس ميں کوچ ہی کا نقارہ بح گا۔ تو یہ شور محانے کا مقام ہے کہ کوچ کا منظر تیار ہے اور کوچ اجماعی بھی ہو سکتی ہے لیکن انفرادی کوچ تو ہو رہی ہے۔ یہ ایک ون کا نام نمیں ہے بلکہ لگا تار ہر روز کا نام ہے۔ کہتے ہی سورج جب غروب ہو تا ہے تو ساری فضا میں ایک اعلان ہو تا ہے کہ لو آج کا دن بھی مرگیا' ایک دن اور رخصت ہو گیا' اب تو ایک دن اور قریب آ كيا اى طرح كچھ سورج تيرے اور باقى رہ كئے ہيں اس كے بعد پھر سورج نہ ڈوبے گا نہ طلوع ہو گا۔ جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا گن کے حماب کے ساتھ چلانا اور بعد میں یہ نہ کمنا کہ اچانک چھول وو ون كلك مرجما كئ بين كهول نبين مرجمات وقت بورا مو جاتا ہے۔ اس کیے اس بات کا برا وصیان کرنا اور ایبانه کمناکه ابھی تو جمیں پندند تھا۔ اللہ نے کما م خلق الموت والحیاوۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل كرتا ہے ---- يہ انسان ہے تو ايك ميت مر زندگى بن كے چل رہا ہے اور اس کا ایک نام رکھا گیا اور پیرا اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں كه اس كے اعمال كيا بين يو اپن اعمال كاحماب ركھنا چاہيے۔

سوال:

يمونى ماصل كرنے كاكوئى نسخہ بتاديں-

جواب:

ایک شعرے بیر نسخہ تر سکتا ہے۔ یکوئی کی بات بنارن سے سکھ سب سلموں سے بات کرے پر دھیان گر کے ج لعنی پانی بھرنے والی اڑی سے میسوئی کی بات سکھ کہ وہ کس طرح ائی سیلیوں سے باتیں کرتی رہتی ہے گر اس کا دھیان اسے پانی والے برتن پر رہتا ہے۔ یہ میسوئی ہے کہ وہ باتیں کرتی جا رہی ہے ہرایک کے ساتھ مگر گوڑا نہ تھلکے' نہ ٹوٹے۔ بس یہ میسوئی ہے۔ بھی آپ نے دیکھا ہو گاکہ وہ چھٹ سے پانی بھر کر لاتی ہیں' اور وہ باتیں کرتی ہیں' گانا گاتی ہں ولتی جاتی ہیں لیکن مجال ہے کہ گھڑا اوھر اُدھر ہو جائے۔ تو یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رہے جو تیرا حاصل ہے۔ ایبا نہ ہو کہ حاصل ہی ضائع کر دو اور ایبانہ ہو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان ہی تو كيسوئي كامطلب يى موتا ہے كہ اسے آپ ميں دھيان رے اور آپ كو مقصد اور معاند بحول يائے معاياد رے ورنه عام طور ير لوگ اپنا معا بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے دعا کریں کہ حالات بمتر ہو جائیں مت سے ایک کارخانہ چلا رہا ہوں کہ کچھ پینے آ جائیں چ کرنے کی دعاکریں۔ جب جج کرنے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اب كارخانه چل رہا ہے۔ بے شار لوگ جن كے پاس وسائل نيس اليكن ان کے پاس فج کی آرزو ہے اور بے شار لوگ ہیں جن کے پاس وسائل

میں اور ج کی آرزو نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کہ بے شار لوگ ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا گھر زمین پر اللہ کے نام سے وابستہ تو ہے ناں! ہر چند کہ ہر مقام اس کا اینا ہے۔

ہے ذمین پہ کعبہ میرا مکال کو فلک پہ رکھتا ہوں لامکال تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمال ہے نشال کی میرا جاودال رہتا ہوں ہم زمال ہے نشال کی میرا جاودال رہتا دل میں ہی ہے لیکن وہ گھراس کے نام ہے وابستہ ہے۔ اس گھر کی آرزو کا پیدا ہونا اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ کمیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گھر مٹی کا ہے۔ گھر تو مٹی کا ہی ہے لیکن یہ تو ایک نبیت ہے اور آپ کو اس نبیت کا احرام کرنا ہے۔ کیلوئی کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کی ذات کا جو جلوہ مختی ہے اس کو اس کے ماحل کی نبیت سے تا بدار بنانا۔ تو جلوے سے ہمکنار کرنا۔ لیمنی ذرے کو آفناب کی نبیت سے تا بدار بنانا۔ تو جلوے کے اندر جو اللہ کا احساس ہے اس کو گرینڈ جلوے کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کے پاس جا کر محو ہو جاتے ہیں تو اسے کیسوئی کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کے پاس جا کر محو ہو جاتے ہیں تو اسے کیسوئی

اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں اب نہ زمان نہ دہ زمان اب نہ مكان نہ لامكان تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں كيسوئی كا مطلب ہے كہ ايسا خيال جو باقی خيالوں ہے بے نياز مونا۔ اگر آپ عبادت كر رہے ہیں تو عبادت كر رہے ہیں تو عبادت كر رہے ہیں تو عبادت كر يے نياز ہو جانا حتی كہ كى بات كا سوال ہی نہ كریں۔

تو یہ کیسوئی ہے۔ کیسوئی کا معنی اس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو سب ے اچی بات میں ہے جیسے بنارن کرتی ہے کہ گھڑے بھر کر لاتی ہے گھڑا نہیں ٹوٹا مالائکہ باتیں کرتی جارہی ہے۔ تو آپ دنیا کی باتیں کرتے جاؤ اور آپ کا خیال اوهر رہے۔ کی وقت بھی آواز آ سکتی ہے کہ چلو كيونكه آپ كاكام تمام ہو كيا ہے۔ آپ اس وقت بيد نه كمناكه ابھى ميں نے خط لکھتا ہے ، چابیاں دین ہیں اور میں نے بست سارے چارج دیے ہں۔ ایسا بھی نہ کہنا۔ چلو پھر بات کو دہرا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ سے كوكه جو چھوٹى چھوٹى باتيں ہيں آپ لوگ ان پر غصہ نہ كيا كرو- بيہ آسان بات ہے اور اس میں دفت والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ شرت کی اور پیے کی بت تمنا چھوڑ دو۔ یہ بات بھی آسان ہو گئے۔ آپ لوگ زندگی میں این اعمال کے حوالے سے توبہ کا عمل جاری رکھو اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ آپ لوگ اللہ تعالی سے مانگنے کا عمل جاری ر کھو۔ اللہ تعالی مربانی فرمائے گا۔ آپ کی ذات لوگوں کے لیے منفعت والى بن جائے۔ لوگوں كو ضرور كوئى نه كوئى فائدہ پنچاؤ وائدہ مونا چاہيے۔ كم ازكم آپ كى ذات سے كى كو تكليف نيس مونى چاہيے- اگر تكى نے غلطی کی ہے تب بھی سزانہ دو۔ اس دنیا میں انسان نے پچھ بھی نہیں كرنا ميں آپ كو ايك خاص بات بنا رہا ہوں كہ ہم كھ كركے شيں جاتے یمال کوئی انقلاب نہیں آیا گر دنیا میں صرف ایک انقلاب آیا ہے جو حضور اكرم منتفظ المائية والا ب كه وسمن آلس مين دوست مو كئے۔ وہ تھا ولوں کا انقلاب عجت کا انقلاب اور سے بوا انقلاب ہے اور سے انقلاب آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگون کے ایمان برے قوی تھے وہ ایمان کے سابقون اور اول زمانے تھے۔ میں ایک لحاظ سے کہتا ہوں کہ

آج کے لوگوں کے ایمان برے قوی بین کیونکہ وہ تو حضور اکرم میں اور بیل اور پھر اکرم میں اور بیل اور پھر اس تذکرے بیل رہتے ہیں۔ یہ بھی خاص کرم اور عنایت ہے ، یہ بری عنایت ہے ان کی کہ ہم جغرافیائی طور پر بھی دور ہیں اور تاریخ کے طور پر بھی ہم دور ہیں اور تاریخ کے طور پر بھی ہم دور ہیں اور جغرافیے کے جودہ سو سال گزر گئے ہیں اور جغرافیے کے حساب سے اس علاقے سے کتنے ہزار میل ہم دور ہیں۔ تو پھراس علاقے میں اگر حضور پاک میں اور جغرافیے کی محبت ہے تو یہ ان کا خاص کرم اور عنایت ہے اور یہ بغیران کی توجہ کے ہو نہیں سکا۔ اور آپ کو اس بات عنایت ہے اور یہ بغیران کی توجہ کے ہو نہیں سکا۔ اور آپ کو اس بات کی بہت مبارک ہو۔ یہ خاص واقعہ ہے اور یہ خاص علاقہ ہے ، درویش کی بہت مبارک ہو۔ یہ خاص واقعہ ہے اور یہ خاص علاقہ ہے ، درویش کی بہت مبارک ہو۔ یہ خاص واقعہ ہے اور یہ خاص علاقہ ہے ، درویش بھی یہاں اس لیے آئے ہیں کہ شاید اس زمیں میں کوئی نہ کوئی واقعہ کرنا

میرعرب کو آئی محتذی ہوا یمال سے

تو بررگ بھی اگر یماں آئے ہیں تو کوئی خاص بات ہے۔ الذا آپ لوگوں

کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے 'یہ آپ نے کمائی نہیں کی بلکہ یہ
ایمان آپ کو عنایت ہوا ہے 'خاص عنایت ہوا ہے اور اس کی بہت قدر
کرو 'یہ اٹنے عرصے کے بعد ہوا ہے۔ اور آج بھی آپ ایسے محسوس کر
رہے ہیں جیسے اس زمانے میں ہوں۔ یہ بردی خاص بات ہے۔ طالت
است Pressure میں ہیں 'وباؤ میں ہیں ' ہزار واقعات ہیں۔ اندازہ لگاؤ
کہ ایسا سماج بنا پڑا ہے کہ پسے نہ ہوں تو شادی نہیں ہوتی اور اس سماخ
میں جائز کام کرنے کے لیے بھی 'ناجائز وربعہ اختیار کرنا پڑا ہے۔ یہ
ممارے ساتھ بردی Tradgedy ہوئی پڑی ہے۔ پھر بھی آپ اللہ تعالی کا
ممارے ساتھ بردی Tradgedy بی اللہ تعالی کا

"اكد ايك بار وہ وقت آ جائے جب ہم ديكھيں كد دودھ دودھ ہو جائے اور پانى پانى ہو جائے 'ور پانى پانى ہو جائے 'ور الوں كو حق مل جائے 'منت والے كی محنت رائيگاں نہ ہو 'اور نيكوں كے ليے كشائش رزق عطا فرما' يا اللہ نيكى كو تو كم از كم آسودہ فرما' يہ نہ ہو كد رزق پر بدى غالب رہے۔ رزق آج كل اُدھر زيادہ ہو' وعا كرو كہ سيچ لوگوں كے پاس رزق ہو اور دل والوں كے ياس ہو' ان كى دنيا برج ہو جائے ' پھريہ واقعہ ٹھيك ہوجائے گا درست ہو جائے گا۔

آپ اور سوال کو ----

سوال:

انسان نیک اور بدسب کو تو راضی نمیں کر سکتا۔

جواب:

سب کو راضی کرنے کا تو میں نہیں کہ رہا بلکہ میں ہے کہ رہا تھا
کہ آپ نے کی کے ساتھ ناراض نہیں ہونا ہے۔ سب کو راضی کرنے
کی بات میں نہیں کر رہا۔ بس آپ ناراض نہ ہونا' آپ بدی کو بے شک
برا سمجھو لیکن بد کو برا نہ سمجھنا۔ بد آدمی بیار ہے' جس طرح ڈاکٹر بیار
آدمی کو دیکھا ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان کیا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے
چاہے مریض عیسائی ہو' سکھ ہو' مسلمان ہو' کوئی ہو' اس کا علاج کرآ
ایک بیاری ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنا ہے۔ میں ہے کہ رہا ہوں کہ بدی بھی
ایک بیاری ہے۔ بدی اس کا پندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کی بیاری
ہے' وہ مجبور ہو گیا' بیار ہو گیا' آھا کر گیا' گر گیا بندہ' وہ بدی کے اس کو وہ
میں آگیا اور آپ کو اچھا راستہ مل گیا' گر شکوار بندے مل گئے' اس کو وہ
راستہ مل گیا اور آپ کو اچھا راستہ مل گیا' خوشکوار بندے مل گئے' اس کو وہ

سوال :-

کیا ہم لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کردیں؟ جواب:

آپ احتیاط ضرور کرو۔ تبلیغ تو ہے ہی کافر کے لیے۔ ہمارے ہاں فریخٹری بیہ ہو گئی ہے کہ ہم تبلیغ مسلمان کو ہی کرتے ہیں۔ آپ کتے ہیں بیہ لوگ کون ہیں' مسلمان ہیں' تو تبلیغ کرو ان کو۔ اب وہ مسلمان ہوگیا ہے' مسلمان کا کام خراب نہ کرنا' تو اس کو کام کرنے دو' مسلمان جائے اور اپنا کاروبار کرے۔ بس آپ کی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا' زیادہ نفع نہ لیا کرو' اسے نگ نہ کیا کرو' رشتے داروں کا خیال کیا کرو' بیسیوں سے بہت لیا کرو' اب تبلیغ کس بات کی؟ مسلمانوں کو جب تک آپ محبت نہ کیا کرو' اب تبلیغ کس بات کی؟ مسلمانوں کو جب تک آپ مصلیق کریں گے' تبلیغ جاری رہے گی' انہیں محفل میں یقین دلا کیں گے کہ جہیں دو زخ میں جانا ہے ابھی سے انظام کر لو۔

ماری تبلیغ کا یہ مشا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو مجمی یقین کے ساتھ اسلام میں بنیں رہے دیا۔ ایک مبلغ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ بتائے گا کہ اگر ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی تو ستر ہزار سال آپ کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ اور ہم یہ کمہ رہے ہیں اگر ایک بار آپ نے کلمہ بڑھ لیا تو سر سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ہم اور بات کر رہے ہیں۔ اس سال کا کافر کلمہ برجے ے مومن ہو سکتا ہے۔ آپ روز کلم پڑھے رہے ہو او کیا ہم نے آپ كو بى كافرينانا ہے؟ مطلب يہ ہے كہ اس بات كا خيال رہے۔ آپ مسلمانوں کو زندگی کا عمل سکھاؤ' تبلیغ کی کیا بات ہے۔ تبلیغ ہوتی ہے اسلام تک اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کو ' کھھ پیے اپنے پاس سے اس کو دو بلکہ تم تو اس کو علم سکھاتے جا رہے ہو۔ ایک آدی کتا ہے کہ میرے پاس دوائی کے پیے نمیں ہیں اور میرا بچہ بیار ہے۔ کتا ہے پھر تو کلمہ بڑھ ' نماز بڑھا کر خیرے تیرا بچہ دعا سے تھیک ہو جائے گا اور اس کا اپنا بچہ جپتال میں داخل کروا دیا جاتا ے۔ پھر آگر دو سرے کے نے نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو اینے یکے کو درس نظامی ، جامعہ نعیمیه میں داخل کروا دے اور خود اینا بچ كدهر مو تا ع؟ الح من كالح مين! پھر وہ كمتا ك " يح كو بدى مشكل سے وافل كروايا ہے وہل برا خرچ ہوتا ہے اور آپ كا بجہ برا مبارک ہے کہ جامعہ نعیمیه میں داخل ہو گیا ہے 'اگر وہاں نہیں تو پھر جامعه استفهاميه مين كروا دو عامعه اشرفيه مين كروا دو بدى الجهي برهائي ہوتی ہے وہاں بری اچھی تعلیم ہوتی ہے، صرف و نحو بھی بردهائی جاتی ہے، درس نظامی ہو تا ہے ' براشاندار علم ہو تا ہے ' بس اس کی عاقبت بن جائے گی اور وہ کسی معجد کا امام بن جائے گا"۔ اور اس کا اپنا بچہ؟ کمتا ہے وہ تو

ایے بی ہے کس ڈی ی وغیرہ لگ جائے گا بے چارہ ساری عربی نوكري كرے گا۔ آپ كو ميں ايك پير صاحب كى بات بتا آ مون۔ پير صاحب لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان کے اینے یے باہر تعلیم ماصل كرتے ہيں۔ معايہ ہے كہ اس بات كا خيال رہے كہ اگر ورس نظای اچھی تعلیم ب تو سب سے پہلے تم اینے بچوں کو داخل کراؤ خصوصا" جو کہ قوم کے لیڈر ہیں' یا پھر تمام مسلمانوں کے بچول کی تعلیم ایک جیسی ہونی چاہیے۔ وہ آپ کرتے نہیں ہیں اور مسلمانوں کو تبلیغ علق رہے ہیں۔ بچہ کتا ہے طبیعت خراب ہے ووائی لا دو کتا ہے کلمہ تیرا ٹھیک نمیں ہے کلمہ صحیح سال ایک آدی دوب رہا ہے تو وہ کتا ہے پہلے تو کلمہ سا۔ برانے زمانے میں جادو گرنیوں کو چرملیں کہتے تھے، انگلینڈ میں لوگوں نے اس وقت قانون بنایا تھا کہ یہ جو ہوتی ہیں جادو گرنیاں' ان کی سزایہ ہے کہ ان کو زندہ جلا دو۔ اب یہ کیمے پہ چلے کہ ب جادو كرنى ہے كه شين! اب ان كى بير سزا تھى كه ان كويانى ميں چھينكو، اگر تو وہ دوب گئی تو جادو گرنی نہیں ہے' اگر نہ دوبی تو جادو گرنی ہے' اس کو پھر زندہ جلاؤ۔ لیعنی مارنا ہر طرح سے ہے۔ توبیہ ہیں احمقول کے زمانے كى باتيں كه جادو كر كه كے زندہ جلا ديا۔ انسان انسان ب آپ ير كوئى جادو نہیں آ سکتا۔ ما اصاب من مصیبه الا باذن الله نہیں آتی تم پر كوئى مصيبت مرالله كے عم سے و آپ اللہ كى طرف رجوع كو تو کوئی مصیبت نمیں آئے گی۔ تو آپ اپنا رجوع صیح رکھو۔ اس لیے اسلام کی تعلیم بری سادہ سی ہے اور بردی مشکل ہے کہ جو بھائی کے لیے پند كرتے ہو وى اسے ليے پند كرو- كتنى آسان بات ب كركے ديكھو ہر روز سنتے رہے ہو' زندگی گزر جائے گی لیمن یہ عمل نہ کر سکو گے'

اس کو بوراکرنا براہی مشکل ہے۔ صحیح انقلاب یبی ہے کہ اسلام نے اور جو باتیں جائی ہیں ان پر عمل کرو۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے بھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو درست ر کھو اور میں سے کمہ رہا ہوں کہ کسی گناہ گار آدی کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے اے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اے گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ آپ کی مدد اس کے بہت سے اعمال ترک کرا وے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو غریبی میں مجبور ہو کے گناہ گار ہوئے ہیں۔ گناہ ان کے شعبہ اختیار میں نہیں تھا بلکہ شعبہ مجبوری بنا ہوا ہے اس لیے آپ لوگ خیال رکھو کہ تعلیم اور تبلیغ جو ہے سے مسلمان کو کرنے سے گریز بی ہونا چاہیے۔ مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہیں۔ جو پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ لیا صلمان ہو گیا تو دوسرے مسلمان اسے کہتے ہیں کہ پند تو اب چلے گا، چھڑیاں تو اب بڑیں گی کیونکہ کافر تو جنت دوزخ کو مانتا نہیں' اس لیے وہ تو آزاد ہے۔ اب تو ملمان ہونے کے بعد آپ نے اسے ڈرا ڈرا کے مارنا ہے۔ وہ مسلمان امید کے لیے ہوا تھا Hope کے لیے قلاح کے ليے ' رق كے ليے ' دين كى فلاح ' دنيا كى فلاح ' آخرت كى فلاح مر ملمان ہونے کے بعد آپ نے اس پر بوجھ ڈال دیا عذاب میں جالا کردیا اور مرنے کا منظر اس کے اوپر لگا دیا موت کا منظر کیا ہو گا پریشانی کیا ہو گی تیرے اوپر کیا عذاب آنے والا ہے۔ کیا اس پر بھی رحت بھی آئے الى العالمين بن سارى Title كى علائك أي رجت اللعالمين بن سارى كائنات كے ليے۔ عين ممكن ہے كہ كافروں ير بھى رحت ہو جائے۔ كيا آپ نے مسلمانوں کو لیقین دلایا کہ جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں یا كافروں سے مسلمان موتے ہيں 'ان كے ليے فلاح ہے۔ وہ كہتے ہيں آپ

ممیں بناؤ نال ہم کیا کریں۔ ان کو خوشخبری دو کیونکہ وہ مسلمان جو ہو گئے بیں۔ مر آپ ان کو ڈرائیں گے۔ آپ کے بال یہ ہو آ ہے کہ اگر مجد میں گئے عید روصے گئے مولوی صاحب نے کما اب عیدیں بڑھنے آ گئے ہو مگر تراوی تو مجھی برھنے نہیں آئے عید کی نماز تہیں کیا فائدہ دے گی' جاؤ بھاگ جاؤ' تو وہ بندہ بھاگ ہی گیا کیونکہ مولوی کہتا ہے کہ اب كس منه ہے آ گئے ہو۔ تواسے عيد بھی نہيں پڑھنے دي۔ محکرا کے دو جمال کو جو آئے تھے بزم میں ساقی کی بے رخی نے وہ انسان بھی کھو دیے اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو آسانیاں وے اولاد ك والے س ال باب ك والے س آپ كى زندگى ك والے سے اور کشائش رزق ہو جائے مسائل کے اعتبار سے ہو جائے۔ عافیت كے ساتھ زندگى بر ہو اور خريت كے ساتھ موت ہو ؛ دُرنا نيس چاہيے سب خریت کے ساتھ ہو۔ اللہ کریم سب کو سلامت رکھے۔ صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمنك ياارحم

Livery at the survey's

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

## (0)

- ا ''حرام''ممنوعہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور محترم کے معنی میں بھی' عربی کی اتنی وسیع لغت ہے' اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔
- م جانوروں اور پرندوں کی جوز بانیں ہیں ان کاعلم حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کوعطا ہوا' ہم تک پیعلوم نہیں آئے؟
- سے پیغمبر تو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں مگر اولیاء اللہ سے بھی معمول کے خلاف کافی واقعات ہوتے ہیں؟
  - م کیابہت نیک کام کرنے سے ولی کے درج کامقام ل سکتا ہے؟
    - ۵ ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
    - ٢ كائنات اورانسان كي حوالے سے ولى كامنصب كياہے؟
- ٤ آپ نے فرمایا ہے ولی کا انکار کرنے والا کافرنہیں ہوتا گریدا نکار ایمان کی
  - كمزورى سے كيونكه وليوں كاقرآن پاك ميں ذكر ہيں---
  - ۸ انسان ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن وہ اسے پہچا نتائہیں ہے---

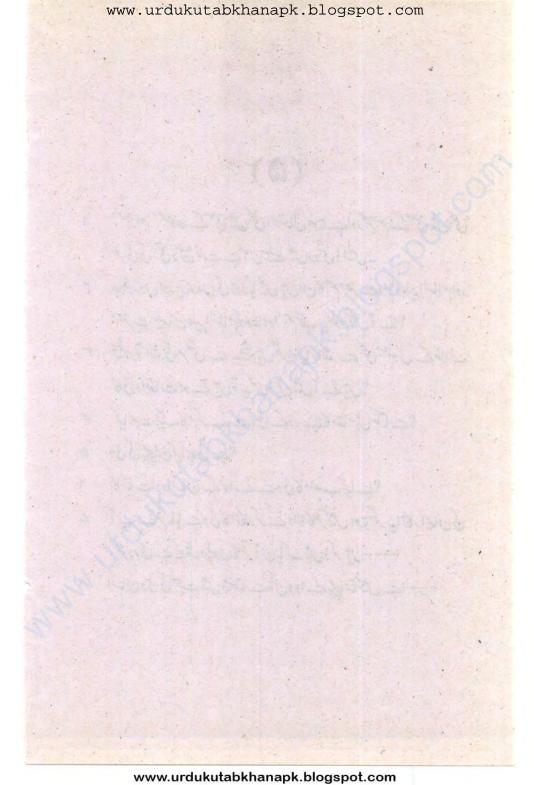

سوال :-

یہ کیوں ہو تا ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں اور کچھ جلوہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مائتے۔ جواب :-

ماننا اور نہ ماننا' یہ دونوں چزیں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں اور خالق نے خود ہی تخلیق کے حس میں بدشعبہ پیدا فرمایا۔ ایک تو بد ہو آ ہے کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کر دیا مثلا" ہے کہ کچھ آدی مانتے ہیں اور كچھ نہيں مانتے ہيں لعنی كہ ويكھنے كے باوجود بھی تشليم نہيں كرتے 'مثلا" معجد کے پاس مکان ہے بلکہ آج کل تو ہر مکان کے پاس معجد ہے لیکن مر ملين جو ہے وہ مسجد ميں نهيں ديکھا جاتا ، چوبيس گھنٹے وہاں ذكر ، فكر اور نماز ہو رہی ہے لیکن کھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یقین جو ہے وہ قائم منیں ہو آ اور وہ دیکھ کر بھی منیں مانتے۔ اور پچھ لوگ ہوتے ہیں جو س كر مان ليتے ہيں اور كھ لوگ ايے ہى اندازہ كر كے اپنے ايمان كو تشكيم میں لاتے ہیں۔ یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ایک ہے جن کو دریافت کرنے کی مملت تو نہیں ہے لیکن جنہیں سمجھنے کا یا ایک بار نشان دہی کا موقع ضرور ملنا جاہیے آکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ اس موڑ سے اسانی سے گزر جائے۔ تو تشکیم اور انکار ازل سے چلے آرہے ہیں اور

الله تعالی نے یہ حسن جو ہے ایک سر تخلیق کے طور پر بیدا فرمایا ہے یعنی تخلیق کے راز کے طور یر' اور رازیہ ہے کہ اللہ نے تخلیق کے پہلے دن ہے ہی انکاری کھڑا کر دیا' پیدا کر دیا۔ اب این تھم کے سامنے' اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو ' مرتبے کے بعد ' مرتبہ سلیم ہی کا تھا' انکاری کے مقام پر کھڑا کیا گیا یا وہ کھڑا ہو گیا' تو یہ تخلیق کا حس ہے اور یہ ایمان اور کفر کے درمیاں ایک راز ہے' ایک بردہ ہے'کہ شیطان کو تو گمراہ كرنے والا كوئى نہيں تھا ، چلو انسان كو تو شيطان كراہ كرتا ہے ليكن شيطان سے پہلے شیطان کوئی نہیں ہے اے وسوسہ کمال سے آسکتا ہے اسے كفركايا انكار كاكمال جارہ بي يارہ بي كيونكه اس سے يملے تو انكار كا واقعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے اور خالق نے ایک راز کے طور پر پیدا فرمایا اور سے چیز چلتی آ رہی ہے۔ باقی جو ہیں وہ اس کے متیج ہو سکتے ہیں' اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں' شیطان کی مراہی میں آکر انسان انکار کر سکتا ہے لیکن سے بھی ضروری نہیں ہے کہ اے کوئی گراہ کرے عین ممکن ہے کہ انسان پیدائش طور پر باغیانہ مرشت لے کر آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان پیدائش طور پر تشلیم لے کرپیدا ہوا ہو۔ گویا کہ تعلیم اور انکار'پیدائٹی ہو سکتا ہے' ماھولیاتی ہو سكتا ہے واقعاتى ہو سكتا ہے اپنے زبن كا عمل ہو سكتا ہے يا اينى ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے سلے ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ضرور تیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورتوں کو آپ ضرورت سلیم کرلیں کہ بدلادی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یا تو یہ آپ کے لقین میں اضافہ کرے گی یا پھریہ ضرورت آپ کو نقصان پنچائے گی۔ ضرورت جب والمانہ ہو جائے تو اس سے نکلنا ضرورت ہے، مثلاً بیاری تو بیاری سے نکلنا ضرورت ہے۔ اگر تو اللہ بیاری سے نہ نکالے اور آدمی کمزور ہو تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یعنی اگر انسان کی فطرت کمزور ہو اور وہ بیار ہو، کمزور دل کا یا کمزور یقین کا آدمی ذرا بیار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی اور بیاری سے نکلا بھی نہیں تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے کمزور اعتماد والوں کے لیے یہ بڑی تھیجت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پر اصرار نہ کریں کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ منظور ہی نہ کرے اور پر اصرار نہ کریں ایسانہ ہو کہ انسان اعتماد اور ایمان سے نکل جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم نیہ اذکی تقسیم ہے ، جس طرح عشق اور یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم نیہ اذکی تقسیم ہے ، جس طرح عشق اور مطلب پرستی اذلی ہے اور پچھ لوگ پیدائشی طور پر یہ مزاج رکھتے ہیں۔ مطلب پرستی اذلی ہے اور پچھ لوگ پیدائشی طور پر یہ مزاج رکھتے ہیں۔

یعنی پروانے کا سوز مگن کو نہیں ماتا۔ یہ ازلی بات ہے کہ پروائے کا مزاج اور ہے، مگس کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، وونوں کے طرز حیات اور جیں، گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، محیلی اور چیز ہے۔ تو سب کی فطر تیں اور سرشین الگ الگ بیں۔ اسی طرح تنایم والوں کی سرشت تنایم ہے اور انکار والوں کی سرشت انکار ہے۔ اب سزاکیوں ہے جب کہ یہ سرشت ہے؟ تو یمال یہ سوال پیرا ہوتا ہے۔ اور یہ سوال یوں پیرا نہیں ہوتا کہ یہ اس کا سوال می نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے اور جس کے ہاں تنایم ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے اور جس کے ہاں تنایم ہے اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ یہ سوال کوئی اور کرے گا کہ جس میں پیرائشی انکار ہے کہ اگر سرشت ایسی ہے تو اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ سوال کون پوچھے گا؟ مومن یہ سوال ہوچھ نہیں سکتا کیونکہ گا؟ مومن یہ سوال ہوچھ نہیں سکتا کیونکہ گا؟ مومن یہ سوال ہوچھ نہیں سکتا کیونکہ

اس میں تو اللہ نے انکار نہیں رکھا اور بیاس کا گلہ نمیں ہونا جاسے۔ كيونك اس كے اندر تو اللہ نے ايمان ركھا نے للذا وہ تو يہ سوال نہ كرے - اور جس ميں انكار ہے اس كا بي سوال نيس ہے كيونكہ وہ اللہ كو مانتا نہیں ہے۔ تو بیہ سوال کن لوگول کا ہے؟ وہ لوگ جن میں کھی ایمان ہے اور مجھی کفرے۔ تو یہ ان لوگوں کا سوال ہے اور اس مقام پر منافق ہے۔ لنذا اس مقام سے بچنا چاہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس "كيول" كو تكالنا عاسي- الله تعالى في اس مقام يربير راز ركها ب- الله تعالیٰ کے رازوں میں سے بیر برا راز ہے کہ تشکیم کیوں ہے اور انکار کیوں ہے؟ اللہ ك رازكى بات تو اللہ عى جانے اس كا قرب اور اس كا اپنى فهم ك مطابق اوراك صرف انسانول كے ليے ہے۔ اور آپ يہ بات جائے ہیں کہ جانوروں کے لیے اس کا اوراک نہیں ہے ، ورندوں کے لیے بھی نہیں ہے ، یرندول کے لیے نہیں ہے ، جمادات کے لیے نہیں ہے ، نیا آت كے ليے نيس ب عوانات كے ليے نيس ب ليكن اشرف المخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرّب کا احساس یا واردات یا جلوہ اگر ممکن ہے تو انسان کے لیے ہے ورنہ دوسری مخلوق کے لیے یہ نمیں ہے۔ دو سری مخلوق کے لیے تقرب ہو تب بھی احساس نہیں ہے۔ تو یہ احساس اور شعور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے 'کس کے لیے ہے؟ صرف انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کے لیے بی سے سارا سفر ہے۔ اللہ تعالی سے دوری یا اللہ تعالی سے قرب جو ہے سے انسان کے سوالات ہیں اور یہ انسان ہی کا عمل سمجھو ایمان سمجھو یا کام سمجھو۔ اللہ تعالی نے اگر تو انسان کو انسان کے طال پر چھوڑ دیا ہو آ تو پھر تو بری آسان بات تھی کہ ہم کسی نہ کسی Concrete ، مجسم اللہ کو

دریافت کر چکے ہوتے اس کی Dimensions 'حدیں بنا چکے ہوتے اور اس کا کوئی نہ کوئی Mathematical فارمولا نکل آیا کہ یہ اللہ ہے یا اس مقام كا نام الله بي اس بات كا نام الله بي اس شركا نام الله ب لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا' بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی موئی باتوں کے ذریعے مانا ہے۔ گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اینی ما الله فرمائي ہے اين بارے ميں خود بيانات فرمائے بيں اور ان بيانات کے اندر اتنی ورائی ہے کہ بظاہر تضاد بھی لگتا ہے اور یمال آکر انسان كنفيوز ہويًا ہے ماننے والا بھي كنفيوز ہويًا ہے۔ مثلًا" اين محبوبً سے محبت کے وعوے کے بعد محبوب کی طرف تکلیف اور موت کو بھیجنا الله بی کا کام ہو سکتا ہے ، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بس بیہ اللہ ہے کہ محبوب پر درود بھی بھیج اور بیاری بھی بھیج ' پھر بھی بھیج اور سلام بھی بھیج' زندگی بھی لازوال کر دے اور موت کا ذا گفتہ بھی دے دے سے اللہ تعالیٰ می Afford ' برداشت کر سکتا ہے۔ تو سے اللہ می کر سکتا ہے۔ تو الله جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو سلام بھی بھیجتا ہے "تکلیف بھی بھیجتا ہے۔ اب یمال آ کے کسی باہوش انسان کا زہن عیٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے پیغیر ہیں درویش ہیں اور ان پر تکلیف آگئی ہے اور تکلیف بھی ایسی کہ ہر طرح کی تکلیف ہے آپ نے دیکھا کہ بیاری کی تکلیف بھی پیغبروں کو ہوئی صر ابوب میں آپ نے بیاری کی انتا کو دیکھا، پیغیروں نے بیوں کاغم بھی ويکھا اور والدين كاغم بھي اور بيپغيمروں ير آيا رہا ، بھائيوں كى جدائي كاغم بھی دیکھا اور بیٹے کی جدائی کاغم بھی دیکھا' الزام بھی دیکھا کہ پیغیریر آیا طال تکہ نبوت معصومیت کا نام ہے، معصومیت پر بھی الزام لگ گیا اور

الزام جو ہے وہ بظاہر دنیاوی فارمولے میں Confirm بھی ہو گیا اور سزا بھی ہو گئی لیکن وہ معصومیت ، معصومیت ہی رہی۔ اور پینمبرول کی موجودگی میں جنگ جو ہے وہ فتح کے علاوہ بھی گزری لینی شکست کا نام بھی ہوا۔ کرور ایمان والا کے گاکہ جو اللہ کے سابی ہوں تو ان کو فکست کا كيا سوال ب- كن كا مقصديه بك يه سارك واقعات آب كو معلوم ہیں کہ پیغیر ہیں' اللہ کے نام کی جنگ اور رہے ہیں اور ان کے ساہوں كے پاس كھانے كو آٹا نہيں ہے۔ آپ نے يہ سا ہو گاكہ لشكر اسلام ك یاس آٹا نمیں تھا۔ اس مد تک بات تھی۔ کتے یہ بیں کہ شروع شروع كے جو الشكر تھے ان كو جب فاقے كى حالت ہو گئ او لكھنے والے لكھتے ہيں کہ بعض او قات حالت یہ ہو گئی کہ چیونٹیوں کے بلوں سے اناج نکالنا پڑ گیا۔ پیٹ پر بھر باندھنے کا واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ تو مشکل حالت کا ایبا زمانہ بھی گزرا ہے لشکر اسلام یر کہ گھر کا سامان بھی بک گیا اور مجامرین کے پاس کھانے کا سامان تک شیں ہے اور وہ اللہ کے لیے جنگ او رہے ہیں۔ او یہ آج کے ذہین آدی کے لیے بوی پراہم ہے کہ اللہ کے سابی ہو کے اتن بری اہلاء میں کیے آئے اور پھر دعویٰ یہ ہے كہ ہم ان كے ليے فتح مبين كا حكم ديتے ہيں اور اگر تم مارے نام ك ساتھ زندگی گزارو تو پھر تمهارا فوز و فلاح کے ساتھ تعارف کرا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے اعلان کیا کہ تم میری طرف وعائیں مانکو میں تمهاری دعائیں سنتا ہوں اور منظور فرماتا ہوں اور بیہ ہم نے دیکھا کہ دعا ہم نے کی ہوئی ہے اس نے سی تو ہے لیکن مظور نہیں کی۔ اب یمال آ کے آج کا ذہن جو ہے وہ الجتا ہے اور میس پر اسرار ہیں از میس پر ہے کہ کرولا والوں کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا، باقی دنیا نے تو جو کیا سو

كيا الله في كياكيا حالاتكم مالك وه آپ ہے۔ مقصد يہ ہے كم محبوبول ے ساتھ اللہ کی مرد نہیں آئی اور دست حق 'باطل شکن ' ضرب پراللہی ' مشکل کشائی اور تلوار دوالفقاریه سارے واقعات ان کے پاس تھے مگرمدو نمیں آئی۔ تو یہ آج کے زائن کو Disturb کر سکتا ہے کہ یہ کیا راز ہے؟ اب يسيں ير اس كا جلوه ہے۔ ميں يہ كمه رہا ہوں كه جمال الجھن ہے وہیں جلوہ ہے۔ حضرت یوسٹ کو جلوہ حق جیل میں ملے گا' آپ کے لیے ان کی جیل الجھن ہے اور ان کے لیے مقام جلوہ ہے۔ حضرت یوسٹ کو جیل کے اندر اللہ تعالی کے تقرّب اور جلوے کے ساتھ آشنائی ہونی ہے' اس کیے وہ ابتلاء جو ہے ابتلاء شیں ہے۔ بس آپ کے ذہن کو بلاوجہ بریشانی ہے۔ حضرت ابوب کو جم کی اس بماری کے دوران عین راحت جان محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اللہ کریم نے جس آدی کو ابتلاء کے سفرے گزارا وہ ابتلاء نسیں ہے بلکہ وہ راز ہے۔ اگر ابتلاء ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص استعفیٰ دیتا یا واپسی کا سفر کرلیتا اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو آپ کون لاتشعرون والے ایعی شعور نہیں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون وہ تو زندہ ہیں اور تہمیں شعور نہیں ہے۔ لینی اللہ اور اللہ کے بندے ك ورميان جو راز عل رہا ہے وہ بظاہر تكليف كا نام ہے۔ تو آپ كو تکلیف ہو رہی ہے اور وہال راز چل رہا ہے وہال جلوہ آ رہا ہے اور آپ اس بات کو سجھ نہیں پاتے اور آپ الجھ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کا فیصلہ كون كرے گاكہ يہ راز ہے كہ تكليف ہے؟ جس ير تكليف آ ربى ہے وہ بتائے گا۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ ہم تکلیف میں ہیں کیا بوسف

علیہ السلام نے جیل سے جروی کہ میں تکلیف میں ہوں کیا کسی پیغیر نے خروی کہ میں تکلیف میں ہوں کیا کسی اولیاء اللہ نے کما کہ میں بوے دکھ میں ہوں۔ ہم نے تو یہ سا ہے کہ کسی ولی اللہ کو گردے میں الیی درد ہوتی تھی کہ چینیں آسان تک جاتی تھیں اور یوچھا گیا کہ اس کا کوئی علاج کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں' بس خرے' وہی ہے جو کچھ ہے۔ یہ تو اب کے واقعات میں سے ہے۔ تو بظاہر جس آدمی پر ابتلاء گزر رہی ہے وہ اس راز کو Enjoy کر رہا ہے ' Relish کر رہا ہے ' لطف لے رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ کا تقرب مل رہا ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ كيما الله والا م كم اس ير تو تكليف اتر ربى م اور اس ك الله تعالى نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالی کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور یہ تکلیف کے اندر ہے اللہ اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے اور وہ محسوس كررا موتا ب كه وه قريب آرا ب حتى كه موت ك اندر يورا مظلمه ہے۔ اللہ نے كتاب ميں خود فرمايا ہے كہ جب اس كى جان اس كے حلق میں آرہی ہوتی ہے تو مجھے نہیں پہتہ کہ اس کی اور میری کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ سے ویکھیں کہ کون سی تکلیف جو ہے وہ تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے غور کرنا بڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا تکلیف کے دوران Behaviour رویتے کیا ہے؟ اگر تکلیف کے دوران جو تکلیف نظر آ ربی ہے اس کا Behaviour الله تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور گروہ Resent کر رہا ہے Reaction کر رہا ہے' نارائے گی کا اظمار کر رہا ہے' بیخے کی فکر کر رہا ہے تو یہ تکلیف جو ہے ابتلاء ہے اور وہ دنیا دار ہے۔ تکلیف جو ہے وہ دنیا

وار کے لیے سزا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ے وہ راحت ہے۔ گویا کہ یہ سارا واقعہ Reaction کا نام ہے ' روعمل كانام ہے۔ كم أكر آپ تتليم كرنے والے بين تواللہ كى طرف سے آنے والی چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو' اس کو آپ تشکیم کرنے والے پیدائش طور ر بنائے گئے ہیں۔ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ جب لوگوں کو تکلیف سے رکھ سے آزمایا جاتا ہے اور موت سے گزارا جاتا ہے تو جو اللہ تعالی کے قريب بين وه كت بين كم انا لله وانا اليه راجعون كم بم الله كي طرف ے آئے ہیں اور اس کی طرف واپس لوٹا دیئے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھ جھیجا ہے یہ سارا اس کا کام ہے اور ہم ہر حال میں رضا مند ہیں ---- اور وہ دوسرا آدی جو ہے وہ قدم قدم پر Reaction کرنا جا رہا ہے ' احتجاج کرنا جا رہا ہے۔ کتے یہ بی کہ جو چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ بوری موت کیے برداشت کرے گا۔ وہ تو بدی تکلیف میں ہو گا۔ آپ کو پہتے ہے کہ چھوٹی موت کیا ہوتی ے؟ جیسے انگلی کا جوڑ ٹوٹ گیا اور ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا صرف انگلی كاجوڑ توا ہے اب وہ گھراكيا۔ لعنى كه موت كى آمد سے پہلے اس كو موت كا أيك ذا كفه چهايا كيا اور وه كهرا كيا ويشان مو كيا- توبيه مخص پوری موت نہیں چکھ پائے گا۔ اور جو تشلیم والے ہیں وہ موت کے ممل عمل تك شانتي اور سكون مين بين اور وه كيت بين كم قالوا انا لله وانا اليه راجعون وه آخري وم تك تتليم من رجح بين اخرى وم تك تحدے میں رہتے ہیں' ان لوگوں کے لیے وہ ابتلاء جو سے بیدی کا ذریعہ سے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ سے اور اس کے تقرّب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے این بندوں کو دو طرح سے تقرب کی راہ

و کھائی ہے' ایک تو انعامات ' فضل کہ تنہیں غریبی میں سے نکالا اور پھر ممس کشادگی عطاکر دی الله تعالی کے انعام پھلتے گئے 'برھتے گئے اور کشادگی آتی گئی۔ تو اللہ تعالی کے تقرب کا ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھرانے والے تھ ، تہیں اللہ نے متقل مزاج بنایا اور اتنی بری مت والا بنایا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز با امن و امان واپس لوٹا دی۔ یہ اللہ کی خاص مریانیوں میں سے ایک مریانی ہے کہ اس کے بندے اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتا آسان بناتے ہیں کہ اس میں اپنا دخل دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ الله تعالی کا راز بول دریافت كرتے ہيں' الله كا جلوہ يوں دريافت كرتے ہيں كه الله اپنا عمل كر رہا ہے اور بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہیں مزاج جواللہ تعالی نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ بلاوجہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالی اینے بندے پر مربانی كى زياده رابيل كھولتا ہے تو اس ير بظاہر ابتلاء آتى ہے اور وہ ابتلاء شيں ہوتی ہے بلکہ وہ ان کے لیے اللہ کے تقرب کی راہ ہوتی ہے۔ تو قریب كرنے كا ايك طريقہ يہ بھى ہے۔ تو ايك طريقہ ہے احمان كے ساتھ قریب کرنا اور دو سرا ہے ابتلاء کے ساتھ قریب کرنا۔ اللہ کریم ابتلاء کے ساتھ اپنے اولیاؤں کو قریب کرتا ہے۔ اپنے ولیوں کو' اپنے بزرگوں کو ابتلاء کے ذریعے اور Common man عام آدی کو کھلا کے قریب کر تا ہے ان پر فضل کر کے قریب کرتا ہے کہ جاؤ آپ کا راستہ ٹھیک کر دیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے ہوں 'طالبین حق ہوں انہیں اہلاء کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے۔ تو اہلاء کا سفرجو سے بیر راہ حق میں برے دور کے سافروں کا ہے اور برے قوی سافروں کا ہے

شا سواروں کا ہے۔ اور جو عام آدمی ہے ان کے لیے وہی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا كهاؤ پوليكن اسراف نه كرو الله كا شكر اوا كروك زندگی کی ہے۔ ایک مخص نے کماکہ مریض کے گیا ہے شکر کو او ووسرا کہتا ہے کہ کمال فیج گیا ہے وس سال بعد پھر مرجائے گا۔ تو مرتو اس نے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ مرجاؤ کی مقصد کے ساتھ مرو کیوتکہ اس کا سورج غروب تو ہو گائی او اس طرح وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا' کیونکہ جو آج فی گیا ہے وہ کل نہیں نیچ گا اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا تھا' آخر کھیل تو ختم ہو ہی جاتا ہے --- اس ليے اللہ تعالیٰ كا راز كيا ہے؟ اگر وہ اپنے بندے كو اپنا جلوہ و کھائے تو پھر تکلیف جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے۔ لوگ کئی کمانیاں بیان کرتے ہیں مثلاً" کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روز اللہ تعالیٰ کا ویدار کرتا ہے۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کا دیدار کرے سے نامكن ہے۔ كتا ہے كہ ہم نے اس كو ديكھا ہے۔ كتا ہے كہ كيے ويكھا ہے؟ کتا ہے کہ ہم نے اس آدی کو دیکھا کہ اس کا سر بھی الگ تھا' دھڑ بھی الگ تھا، جسم عکوے عکوے تھا اور کچھ در کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ باتیں فقراء بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدی ہے جو شام کو اینے جم كے تھے الگ الگ كرويتا ہے۔ تو كھ لوگ ايے ہوتے ہيں جو زندگي ميں ہی اینے اعضاء الگ الگ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ایا ہو سکتا ہے۔ ایک اور کمانی یہ ہے کہ وو درویش ایک دو سرے کو تلاش کرنے کے لیے فكے ایك نے كماكہ میں چھٹا ہوں آپ تلاش كرو وسرے نے كماكہ میں چھپتا ہوں آپ تلاش کرو۔ ایک درولیش چھپ گیا اور کہیں دور بمشت میں جا کر چھیا۔ وو سرا درویش اسے ڈھونڈ لایا۔ وو سرے نے کہاکہ

اب میں چھپتا ہوں آپ تلاش کو 'وہ چھپ کے اور دو سرے درولیش کو نمیں طے۔ تو پھر انہوں نے آواز دی کہ یں بار گیا اب تو واپس آجا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ہوچھا کہ آپ چھے کیے تھے جب کہ میں بهشت میں بھی گیا ووزخ میں بھی زمین میں گیا اسان میں گیا مراب نمیں طے۔ انہوں نے کما کہ تو مجھے ڈھونڈ نمیں سکتا کیونکہ میں تو ایس جگہ چھیا تھا۔ آخر آپ چھے کمال تھ؟ تواس نے کماکہ آسان ی بات ہے کہ میں نے اپنے جم کامٹی کا حصہ مٹی میں ملادیا ، آگ کا حصہ آگ مين ملا ديا اين كا حصه ياني مين ملا ديا اور جوا كا حصه جوا مين ملا ديا " تو پير اليي حالت مين تم مجھے كيے وصور علتے ہو۔ تو يہ ايك طريقہ ب جھنے كا كه مني مني مين مل جائے اگ اگ بين مل جائے ياني بين مل جائے اور اس نے یہ بات کر دکھائی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت برے جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینے اعضاء اور اینے عناصرالگ الگ کر لیتے ہیں مجھی مٹی کی شکل اختیار كر ليتے بين عمى آگ ہوكر ديدار كر ليتے بين اور بھى ہوا بن كر ديدار كر ليتے ہیں۔ كنے كا مقصد يہ ہے كہ ان كو يہ قدرت موتى ہے۔ چلو آپ اس کو ان کی قدرت کا امکان کمہ لیں میں بیہ نہیں کتا کہ ہرایک کو ایسی قدرت ہوئی لیکن ان کو قدرت کا امکان ہو سکتا ہے اور جمال ممکن نہیں وہاں ممکن ہو سکتا ہے۔ تو جن وابول پر ممکنات نہیں ہیں فقیرے لیے وہی ممکنات کا راستہ ہے۔ تو فقیر کے لیے ناممکنات کا راج ہی ممکنات کا رات ہے ---- تو اللہ تعالیٰ نے اینے خاص فضل سے مانے والی فطرت بنائی ہے اور انکاری فطرت بنائی ہے اور یہ ازل سے تا امروز چلا آ رچ لور

چراغ مصطفوی سے شرار یو لمبی تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے لین کہ اللہ تعالی نے پہلے ون سے نه مانے والے اور انکاری کو اپنے پاس کھڑا کیا۔ جب بھی اللہ کا ذکر شروع موا الله كى بات شروع موئى ايك الكارى ساته ضرور كمرا موا اور مردور میں ایا ہوا۔ موی علیہ السلام کے ساتھ فرعون کھڑا ہوا۔ تو ہر دور میں اليا ہواكہ مانے والے كے ساتھ الكارى- سامرى كا ايك واقعہ ہے اسى طرح بو لمبني كا ايك واقعه مو كيا اوريه واقعه ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس طرح شیطان لین البیس والا واقعہ ہر دور میں Repeat ہو تا رہتا ہے وہرایا جاتا رہا' اس درجے کا' Level کا شیں ہوتا تو بھی اس اہلیس کے سائے میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے "اکہ آپ کو عرفان حق ہو۔ اس جیما کھیل ہو تا رہتا ہے ، تب جاکر انسان کو بات سمجھ آتی ہے کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور وہ واقعہ کس طرح ہو گا۔ تو بیہ ساری انسان کے عرفان کی بات ہے اور یہ بردے انسان بر کھلتے ہیں اور اس کو جلوے کے رائے ملتے ہیں۔ اگر اہلاء کے اندر مقام شکر محفوظ ہو جانے تو سمجھوکہ ابتلاء احمان م ورنہ بیر سزام اور اس سے بچنا چاسیے۔ تو تکلیف جو ہے یہ آپ کی بداعالی کی سزا ہے اگر تکلیف کے اندر آپ میں تلم نہیں ہے اور گلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہو اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہویا نہ ہوئی کے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی مالک سک ہے جیون بازی تو یہ اصل بات ہے۔ یماں آکر جھوٹے اور سے کا فرق تکل آیا

ہے ورنہ لوگ تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ

والے بیں اور اللہ والے کے ساتھ پر سارے چل بڑتے ہیں۔ کہنا ہے کہ اب طوفان آنے والا ہے ' لو کھ چھوٹے Level والے ' درج والے گر ملے گئے اور جو کھ سے تھ وہ آگے ملے گئے۔ کہتاہ کہ اب ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ پھر کسی کی ٹانگ کٹ گئی کسی کا سرکٹ گیا۔ جو نے گیا اس سے وہ کہتا ہے کہ کیا تو تیار ہے؟ کہتا ہے کہ تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ طلتے جاؤ علتے جاؤ۔ پھر آخر میں چند صلوق لوگ رہ گئے۔ تو یہ کمانی لوگوں نے اس طرح بنائی ہے۔ آپ نے پرندول کی ونیا میں سے کمانی برحی ہو گی کہ پرندوں سے کی نے کما کہ تممارا جو گرو برندہ ہے ، پیریدہ ہے وہ اس بہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور آپ اس كو جاكر ملو اور اس سے اس كا نام يوچھو' اس كا نام ب "سيمرغ"- يعنى سمغ بہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور سب پرندوں کا استاد ہے ، گرو ہے ، آپ اس کو ملو۔ تو جتنے بھی اس کے علاقے میں برندے تھے سب چل بڑے۔ بلے طوفان آیا کھ کر گئے ' ہوائیں آئیں کھ مرکئے' برف آئی کھ تباہ ہو گئے وہ چلتے گئے علتے گئے است آہت اکس کے پر ٹوٹے اکسی کو پچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیاری کی خبر آئی اور وہ واپس چلے گئے، تو چلتے چلتے کھ پرندے بہاڑ پر پنچے۔ جب چوٹی پر پنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کما کہ آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے ادھر اُدھر دیکھا تو وہاں گرو نمیں ہے صرف وہ خود ہی تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا الله يه آواز كدهر سے آئى تھی۔ تو آواز پھر آئى كہ آپ كاگرو اوهر بى ہے اور اس کا نام میمغ ہے۔ انہوں نے پوچھا کدھر ہے تو اس نے کما ك كنتى كوك تم كتن بو- انهول في كنا لو تيس يرندے تھے۔ لو اس نے کما کہ تمیں برندوں کو "بمرغ" بولتے ہیں۔ "سی" کے معنی فاری

میں تمیں ہیں۔ تو جو لوگ ان مشکلات سے گزرتے جائیں ان کا گرو وہی ہے۔ اور گرو وہ جو آپ کے ساتھ تھا'جس نے عشق کاسفرطے کرایا 'گرو آگے کی چیز کا نام نہیں ہے، گرو اس عشق کا نام ہے جو آپ کو سفر کرا تا ہے۔ اگر یقین کا سفر طے ہو تا جائے تو میں گرو ہے اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین نہ ہو اور آپ کمیں کہ پیر صاحب آپ دعا کریں ' تو پیر صاحب کیا دعا کریں اور دعا کیا ہونی چاہے۔ ایک فخص نے پیرصاحب سے کما ہے کہ آپ دعا کو پیر صاحب نے کما ہاں میں نے رعا کی تھی تو آواز آئی کہ بید بندہ تو تھے مانتا نمیں ہے تو پھرتم دعاکس لیے کر رہے ہو۔ اس نے کماکہ میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ پیر صاحب کو بتایا گیا کہ بیر مانتا ہے کہ اگر میں انعام دول تو بیہ شكر اداكرتا ب اور اكريس تكليف دول توبيد كله كرتا ب-تو مانے والا کون ہے؟ جو تکلیف کو بھی مانے اور راحت کو بھی مانے " بیہ نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف آگئ Dent پڑگیا تو پھر چینیں مارنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سفر میں گلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے اللہ كاسفركرنا ب تو كلے كاسفرنس بونا چاہيے اور اگر گله كرنا ب تو ميں بيد كتا بول كه الله كاسفر نهيل مونا چاہيے۔ تو پھر چپ چاپ ڈاكٹر كاسفر كمو، دنیاوی کسی امیر آدمی کو دوست بناؤ اور جب کوئی تکلیف مو تو پھراس سے پینے کا سوال کو تاکہ آپ کے طالت درست ہو جائیں۔ تو اللہ کا سفرجو ہے اس میں اگر اللہ قریب کرے گا تب بھی تکلیف وے گا اور دور رکے گاتب بھی تکلیف رے گا' اللہ تو Unpredictable ہے' اس كا اندازه شيس لكايا جا سكنا الله ب نال عاب و كياكردك بمي وه پیے دیتا ہے اور بھی وہ مانگئے آجا آ ہے ، خالق کونین کے کام عجب ہیں ؟

مھی زندگی دے جاتا ہے اور مھی تھوڑی در کے بعد کہتا ہے کہ واپس زندگی دے دو ابھی بچہ پیدا ہی ہوا تھا اور واپس مانگ لیا۔ انسان کہنا ہے کہ جی ابھی تو پدا ہوا تھا۔ وہ کہتاہے پدا ہوا کہ نہ ہوا بس جمیں تو بچہ واپس چاہیے۔ تو پھر دینے کی تکلیف ہی کیا کرنی تھی۔ بس یہ اس کے كام بين كه عين اس وقت كه جب اس چيزى بهت ضرورت بوگى وه لے جائے گا اور جب سورج کی روشنی کی بہت ضرورت تھی تو پھر سورج کے چھنے کا وقت آگیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کھھ ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی میکیل نہیں دیکھتے اور کھ لوگ بچوں کی میکیل دیکھتے ہیں۔ لوگ وعا ما تکتے ہیں یا اللہ اتنی مسلت وے کہ بچوں کی شادی دیکھ لوں۔ تو اس کی مرضی ہے بچوں کی شادی وکھائے مرضی ہے نہ وکھائے۔ اس کی مرضی پر اینے آپ کو چھوڑ وو کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر کے رہنا ہے اور اگر آپ اپن مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لو تو پھر سفر بوا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات قدرتی ہے کہ تنکیم اس نے سکھائی ہے اور انکار بھی تخلیق کا حصہ ہے اور اس میں آپ اینے آپ کو دریافت کرلو۔ نقلی بات نہیں چل عتی۔ اگر آپ سے کمیں کہ ہم مانے والے ہیں جب كه آپ مان والے نه مول تو دفت پيدا مو جائے گا۔ اس ليے بمتريد ہے کہ پہلے اینے آپ کی شاخت کرلی جائے۔ سلیم کرنے والوں کے اور مقام ہیں۔ سلیم کرنے والا مجھی بھی گلہ نہیں کرتا اور لوگ سلیم کرنے والے کی طرف سے اس کے Behalf یر گلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جی امام عالی مقام کے ساتھ کیا ہو گیا' بزید کو مارو' پکڑو' بزید کی اولاد کو مارو۔ تو جھڑا یمال پر ہو گا۔ نہ یہ لوگ امام عالی مقام کے قافلے میں تھے اور نہ يزيد كے قافلے ميں وہ تھ وونوں ہى كھ بيٹے ہوتے ہيں ، بعد ميں يہ

ب لوگ پدا ہوئے ہیں اور دونوں نے تحریر بڑھ کر چھڑا شروع کر دیا۔ مطلب سے کہ بید واقعہ کربلاجو ہے بیہ چھوٹے ایمان والوں کا جھکڑا ہے بوے ایمان والے جھڑا نہیں کرتے وہ انسان کا انسان کے درمیان جھڑا نہیں سمجھ رہے وہ اللہ کی نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کن طالت میں گزارا ہے اس لیے اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں اور اللہ کے بندوں کے واقعات ہیں۔ وہ اے تسلیم و رضا کا شعبہ سمجھتے ہیں۔ الله والے نه شیعہ ہوتے ہیں 'نه سى موتے ہيں وہ اللہ والے موتے ہيں۔ اللہ مارا شيعہ ہے؟ الله مارا سی ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ آسان سی بات ہے کہ بس اللہ اللہ بی ہے۔ تو الله كو مان والى بس الله كو مان والى بوت بين اور الله ك كام كو مان والے ہوتے ہیں اور جو صاحبان الصيرت والے ہوتے ہيں وہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف کہ رہے ہیں یہ ان کو تکلیف نہیں تھی جن كے ليے آپ تكليف سمجھ رے ہيں كہ ان كو تكليف ہوئى ہو گى ان كے ليے يہ اور مقامات ہيں۔ اللہ كمه رہا ہے كہ جن لوگول نے ميرى راہ میں جان ثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کمو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کمہ رہا ہے کہ مردہ نہ کمو اور یہ نہیں کیا کہ آپ انہیں مارے ہی نال اے اللہ جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ ان کی جان بى نہ لو- جان اس نے لينى ہے اور وہ آپ سے كمتا ہے كہ آپ اسے مرده نه كهو بل احياء و لكن لا تشعرون وه زنده بي ليكن منهي شعور نمیں ہے۔ تو خراللہ دے رہا ہے اور جمیں سے پت ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے اور اللہ کتا ہے کہ جان نہیں لی ہے۔ بس آپ سے راز وریافت کو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے

ان کو تکلیف ہو گئی ہے اور اللہ کہنا ہے کہ ان کی جان ہم نے نہیں لی ہے بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت جب ابتلاء ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زعر میں داخل ہو رہے تھے عیات جاوداں میں وافل ہو رہے تھے۔ جس کاتم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے وہ بھی بھی کی کو نعیب ہو تا ہے کہ انسان ابدی زندگی میں داخل مو جاتا ہے۔ ای زندگی کے اندر ابتلاء کا نروہ پس کے الباس پس کے واظل ہو گیا کمال یر؟ اس زندگی میں جو بھی موت میں داخل نمیں ہوتی اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ اہلاء کالباس ہے۔ دیکھنے والے ہائے بائے كرتے رہے اور وہ يار ہو گئے 'لازوال ہو گئے۔ تو وہ لازوال ہو گئے اور دیکھنے والا بریشان ہو گیا کہ بیا کیا ہو گیا۔ تو دیکھنے والے کو شعور ہی سیں ہے کہ وہ کمال چلا گیا۔ اس لئے اس تکلیف میں راحت ہے جس تکلیف کے اندر مالک یہ کھے کہ یہ زندہ ہیں 'وہ جس نے زندگی پیدا فرمائی ے وہ کتا ہے بل احیاء و لکن لا تشعرون لین کہ وہ زنرہ ہیں اور تہمیں شعور نہیں ہے۔ تو بید وہ زندگی ہے۔ تو اس راز کو' اللہ کے راز کو' الله تعالی کی طرف سے سمجھنا برا ضروری ہے کہ جمال ابتلاء ہے وہاں طوہ ہے۔ اگر یقین ہو تو ٹھیک ہے اور اگر یقین نہ ہو تو بس پھراس سے بدی کوئی سزاکی بات نہیں ہے۔ اور وہ غریب جس کا ایمان کرور ہو' پیچارہ برے وکھ میں ہے۔ وعا کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایمان قائم شیں رہ سكتا ـ توجس كا ايمان كمزور مو اور وه خود غريب مو اس كا ايمان تو ختم مو كيد اگر ايمان قوى مو توغري جو ب يه الله ك قريب ب اور اگر ايمان كمزور مو تو غريبي جو ہے يہ عذاب ہے اس ميں انسان كافر مو جا يا ہے۔ اس کیے آپ لوگ این آپ کو ایمان پر قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو

اور لیمن کو- بعض او قات اہلاء جو ہے وہ آپ کو لازوال رائے کی طرف کے کر جاتی ہے جمال ہیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ایمان کو قائم ر کھو۔ اسی زندگی میں وہ لازوال زندگی کا دروازہ نکل آیا ہے۔ تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اور اللہ کی راہ پر مستقل مزاجی ے علے تو ان كا نام آج تك روش ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنہوں نے یہ کما کہ اللہ جارا رب ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی ہے او ان کا نام آج تک روش ہے انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس سے بیشہ بیشہ کے لیے ان کو روشنی ملی اور ان کو لازوال زندگی مل گئے۔ آپ لاہور میں وا ماحب کو دیکھیں' ان کا جو مزار شریف ہے وہاں جانے والوں میں اکثر کو عرفان کا بھی پتہ نہیں ہو آ کہ بیہ كيا ہے۔ بس يہ كستے ہيں كہ وہاں چھ نہ چھ ہے ، تو يہ چھ نہ چھ برا چھ ہے العنی صرف قبر ہے لیکن کھے نہ کھ ہے اور بردا ہی کھے ہے وہ مزار ع ' پت نہیں کیا کچھ ہے لیکن برا کچھ ہے۔ خالی مزار دیکھنا ہے تو جما تگیر کا مقبرہ ہے لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یمال برا کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کھ نہ کھ کے اندر برا کھ ہے اور یہ پت کرنا چاہے کہ یہ راز کیا ہے؟ یہ ضرور معلوم ہونا جا سے کہ جما تگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میرصاحب کا مقبرہ بھی لاہور کے اندر ہے لیکن دونوں ك اندر فرق برا ب تو آخر قصه كيا ب- جمائكير كے مقبرے ير مينا كارى زیادہ ہے اور یمال کھ اور مقام ہے۔ ان میں تو فرق ہے اور سے فرق کیا ے؟ آپ لوگ يہ Try كو معلوم كو اگر اس فرق كو آپ وريافت كر لو کے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب سے یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اگر یہ نہ سمجھ آئے تب بھی یہ

بات قائم ہے اور چل رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ سمجھ نہ آئے تو بھی یقین میں رہو اور اگر بعض دفعہ یہ پتہ چلے کہ یہ بظاہر كروري كي بات ہے تب بھي يقين ميں رہو۔ يقين كا معنى ہے كہ ول مضوط كرك وصله كرك تكليف كو گلے كے بغير گزارو- آپ كو ميں یہ راز بتا رہا ہوں۔ اگر بہت سخت تکلیف آئی ہے تو آپ کے گلہ سے یہ تکلیف دور نہیں ہو گی۔ تو رازیہ ہے۔ اور رازیہ ہے کہ یہ تکلیف تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی۔ تو آپ تکلیف کو میلہ بنا دیں اور گله كرنا چھوڑ ديں اب كبيں كه اگر الله كى مرضى ب تو يمي سمى اگر وہ يى چاہتا ہے تو يى سى۔ ايك مرتبہ لوگ ايك درويش كے ياس كے كہ سرکار دریا میں سلاب آ رہا ہے اپ دعا کریں کہ جو سلاب آ رہا ہے اس سے کمیں شر تباہ نہ ہو جائے۔ وہ درویش کھنے لگے کہ اچھا دعا کرتا ہول ' پھروہ درویش سب کے ساتھ دریا کنارے گئے اور ان کو کہا کہ بیلی وو علم بیلے لے کروہ کنارے کو اور کاٹنے لگ گئے اور کما کہ اگر تیری مرضی سلاب ہے تو میری مرضی بھی سلاب ہے۔ سے نے دیکھا کہ پھر وریا واپس چلا گیا تو ---- توایے ایے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ الله كى رضاير كورے موكر دعاكا سفر يوراكرا ديا۔ ايك اور بزرگ ولى ين تے وہ بیشہ اپن سریر دویٹہ رکتے تھے جیے کھ لوگ ہوتے ہیں جو نسوانیت کے لباس میں رہتے ہیں' لوگ انہیں مائی صاحبہ کتے تھے حالانکہ وہ تھے مرد ہی لیکن سمیلی بنے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے کہ دعا كريس كه مدت ہو گئى ہے بارش نہيں ہو ربى۔ انہوں نے كماكہ ميرے ساتھ تو اللہ كى لڑائى ہے ، جھڑا ہے ، وہ آج كل ميرى بات مانتا نہيں ہے۔ لوگوں نے کماکہ پھر بھی آپ دعاکریں تو انہوں نے کماکہ بات یہ ہے کہ

میرا آج کل اس کے ساتھ بہت جھڑا ہے اگر اعتبار نہیں تو دیکھ لو و دویتہ دھو کر میں دھوپ میں خٹک کرنے کے لیے رکھتا ہوں لیکن وہ خشک نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے دویٹہ دھو کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھا تو بارش ہو گئی۔ تب انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس کی اور میری لڑائی ہے ' اس نے میرا کوئی کام کرنا ہی نہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ان کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کے پاس صرف جھڑا ہے ' اس خور سی بھی ہو یہ اور یقین والے آج کا شیعہ بھی بے یقین ہے اور سی بھی بے یقین ہو اور یقین والے وہی تھے۔

تن لا ميف والے بين وبى لا فتىٰ والے ورضا والے وبى لا فتىٰ والے

تو وہ اور سے اور آج کل یہ سب بے بیتی کے جھڑے ہیں۔ اور اگر بیتین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے اسرا ماضی کیتین کا ماضی آپ کا ماضی ہے جے Glorious Islam کتے ہیں شان والا اسلام کتے ہیں۔ یہ سب بیتین کی کمائی ہے۔ تو جمال پر دریشن والا اسلام ہے وہ بے بیتینی والا اسلام ہے کا ہوگیا چوشے خلیفہ کو دریا ہوگیا کو جسے خلیفہ کو کیا ہوگیا کو جسے خلیفہ کو کیا ہوگیا کو جسے خلیفہ کو کیا ہوگیا کربلا کتنے سال بعد ہوگئ اس کے بعد بنو امیہ کو کیا ہوگیا اس کے بعد دو سری خلافت کیا ہوگئ اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے اور اب پاکستان میں اسلام کو کیا ہوگیا ۔۔۔۔۔۔ اور یقین والا کہنا ہے کہ مٹنے مشتے بھی اسلام روشن ہو تا جا رہا ہے 'یہ مثنا نہیں ہے 'اس کی کسی مثنے بھی اسلام روشن ہو تا جا رہا ہے 'یہ مثنا نہیں ہے 'اس کی کسی مفاظت کی جا رہی ہے اور چلے چلتے ہے آج آپ کے پاس آیا ہے تو آپ

اے سرخرو کو اینے اوے سرخرو کو- تو اپنا ایمان اور اپنا ہی شک برے افسوس کی بات ہے۔ تو کیا آپ نے این ایمان کو مانا ہے؟ اگر مانا ہے تو پرشک کیا ہے ایعن اپنے ایمان پر بھی شک کررہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی ذائیں ہیں' اس پر آپ کو برا فخرے اور بھروسہ ہے کہ ہم فی بین برامن بین راجیوت بین ایم بی بین ایم وه بین اور پد الیس ب كه آپ ملمان بين بھي كه نهيں بين اپنے راجبوت مونے پر بردا فخرے اور مسلمان ہونے پر ندامت ہے۔ بیس ایمان میں کروری آتی ہے۔ ہم آپ کو بے ایمان تو نمیں کتے 'بس آپ کے ایمان میں کروری ہے۔ تو آپ این ایمان میں این قوت پیرا کو این الله یر آپ بحروسه کرو اور اسے آپ ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ یا ایھا الذین امنوا امنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان تو لے آئے ہو اب ایمان لاؤ لینی اب اسے ایمان پر اور ایمان لے آؤ۔ تو جب آپ ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو پوری طرح داخل ہو جاؤ' یا پوری طرح باہر نکل جاؤ۔ لیکن باہر نکلنا آپ Afford نمیں کر عقے۔ تو آپ اسلام کے اندر داخل ہونے کی جرأت پیدا کریں۔ داخل ہونے کا مطلب سے ہے کہ گلہ نکال دو شکوہ نکال دو شکایت نکال دو' اینا پروگرام نکال دو' تبعرہ نکال دو' اینے نصیب کا کسی کے نصیب کے ساتھ مقابلہ نکال دو۔ یہ نہ کمنا کہ لوگ برے آرام میں ہیں ہم بدی تکلیف میں ہیں' ہم دونوں ایک جیسے ہیں' قد مارا برابر ہے لیکن حد بدی مختلف ہے۔ اگر قد برابر رہتے ہیں اور خد مختلف رہتی ہے تو بیہ الله كى مرضى ہے۔ يد نه كمناكه يدكيا بات موئى كه اس كا رنگ اور ہے ہمارا رنگ اور ہے ' رنگ کا فرق ہیشہ رہتا ہے ' نصیب کا فرق رہتا ہے ' اس کو اس کا نصیب ہے اور دوسرے کو اس کا اپنا نصیب ہے۔ یہ بہاڑ

اور گلری کا جھڑ اے اور اقبال نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ بیاڑ نے گلری سے کماکہ تو چھوٹا سا جانور ہے اور ادھرسے اُدھر دوڑ تا رہتا ہے نکل جا ہث جا میرے رائے ہے عیں بیاڑ ہوں۔ گلری نے کماکہ بیاڑ صاحب تو بہاڑ تو ہے لیکن ایک قدم نہیں چل سکتا اور میں اوھر سے اُدھر بھاگا ووڑا پھرتا ہوں و میرے سامنے کیا شے ہے و او برا ضرور ہے لیکن اندر ے بے حرکت ہے ، گلری چھوٹا ہے لیکن حرکت کرے گا۔ تو ہر چیز اینے مقام پر بمترے اور جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفاب ہے۔ آب این آب کو' این حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو' تممارے جیا کوئی اور نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اینے آپ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے۔ ایا مخص کتا ہے کہ میں تیری طرح نہیں ہوں تو تو بھی میری طرح نہیں ہے عمل تیری طرح برا نہیں ہول تو تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے عین تو شرمندہ ہول او جھی تو شرمندہ ہو۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پر شرمندہ ہے تو امیر آدمی اپنی امیری پر شرمندہ ہو گا۔ اسے پہ نہیں ہے کہ غربی میں کیا مزے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے جلوے ہیں کی الگ کمانی ہے۔ تو آپ نے شكوه نهيس كرنا شكايت نهيس كرني يروكرام نهيس بنانا اور نصيب كامقابله نہیں کرنا۔ دوسروں کے نصیب کو ان کے ہال چھوڑو اور اپنا نصیب آپ لو' این ایمان پر ممل بحروسہ کرو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر جمال الله تعالى سے آپ بحث كر رہے تھے وہيں جلوہ تھا۔ تو جلوہ كمال ہوتا ہے؟ جمال عام طور پر بحث ہوتی ہے۔ تو جلوہ لینے والے امام عالی مقام جلوہ لے گئے اور شیعہ سی دونوں جھرا کرتے جا رہے ہیں۔ وہ جلوے سر خرو ہو گئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھڑا کر رہے ہیں۔ تہمارے جھڑے ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں۔ تو غور کو کہ یہ قصد کیا ہے۔ سوال:۔

کیا کرا کے ذکر پر یا مرفیہ سننے پر آنو آ جانا جائز ہے؟ جواب:

جو آجائے ٹھیک ہے 'ب شک آجائے۔ جو چیز آجاتی ہے ٹھیک ہے ' آپ خود بخود نہ کرد۔ بس آنے دو۔ سوال :۔

امام حمين كى كاميابى پر آنو آ جانا- يد كس طرح ب؟ جواب:

وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے۔ اگر آپ کی بزرگ
کے آستانے پر جائیں' نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی ہے۔ بس صرف
آنو ہیں۔ تو یہ رفت اور شے ہے' یہ غم نہیں ہوتا۔ حضور
پاک کی آلی اللہ اللہ کے استانے پر جائیں تو آنو آ جاتے ہیں۔ کس بات
کے؟ وہاں کوئی غم تو نہیں ہے اور یہ آنو خوشی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ
رفت ہے۔ رفت ایک الگ داستان ہے۔ آپ سجرہ کرتے ہیں تو بعض
اوقات آنو آ جاتے ہیں' یہ رفت ہے۔ رفت آپ کے وجود کی ریت
کے اندر سونے کے ذراتِ ہیں اور وہ سونا پھر خود بخود نکاتا ہے۔ اس لحاظ
سے انسان بڑی شاندار مخلوق ہے۔ رفت جو ہو المیات کا ایک حصہ
ہے خدا کو اپنے وجود میں ویکھنا ہو تو ان آنووں میں دیکھو جو رفت کی
شکل میں آتے ہیں۔ وہ آیئے، خاص وقت ہوتا ہے جب رفت طاری ہو

ا طاتی ہے۔ الله كى رحمت كے جلوے اس وقت نظر آ جاتے ہيں سجدے میں ہول جب آنکھیں ٹرنم اور نام محر آہول میں توبد ایک خاص مقام ہے۔ اس لیے یہ آنبوجو ہیں یہ غم کی بات نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کتنے آدی ہیں جو یہ کتے ہیں کہ امام حسین کو الي كريلا نبيل ملني جاسي تقى- اس بات كا آج فيصله كر ليت بين- تو کون آدی ایا ہے جو یہ کے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی یعنی امام حین سے کربلا کا مقام جدا کرنے والا کون ہے۔ کسی شیعہ سے بوچھویا كى سى سے بوچھو جو امام عالى مقام سے مقام كريلا جدا كرنے كا خيال كرے۔ توجب آپ امام عالى مقام سے كريلا كا مقام جدا نہيں كرتے ہيں تو پھر روتے کی بات پر ہیں اور جھڑا کی بات کا ہے۔ مقام کربلا امام عالی مقام کی شان ہے تو پھریہ شان قائم رہے گی یا یہ کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو یا وادی طائف حصور پاک متنظم الله کی سرت سے جدا کر دو۔ او آپ نمیں کو گے۔ یہ کوئی شیعہ عالم کر دے کوئی سی عالم کر دے کوئی مولوی صاحب کردے کے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ درویش اس لیے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تخبر پھانتا ہے کہ بیہ مقام کیا ہے۔ ورنہ تو یہ ہو تاکہ آپ وعاکرتے کہ یا اللہ اگر دوبارہ موقع ہو تو کی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ تو آپ یہ بھی نہیں کمیں گے۔ یہ كوئى نبيل كے گاك امام حسين عليه السلام كوكربلانه ملتى تو اچھا تھا۔ تو پھر آپ نے سے کیا بات کی ہے بلکہ آپ نے تو دین کے بالکل خلاف بات کر دی ہے 'امام پاک کی مرضی کے بغیر آپ ان کی Achievement کو

ان کے حاصل کو نکال رہے ہیں' امام پاکٹ سے پوچھو کہ اے امام عالی مقام کیا آپ کو کربلا کا مقام پند نہیں ہے؟ یہ امام پاکٹ کے والدین سے بوچھو یا امام پاکٹ کے اور بزرگوں سے بوچھو ۔۔۔۔۔ تو مقام کربلا جو ہے یہ امام عالی مقام کی سرفرازی کی دلیل ہے۔ یہ امام عالی مقام کی سرفرازی کی دلیل ہے۔ یہ اسلام کی زندگی نوکی بات ہے۔

اسلام زندہ ہو تاہے ہر کربلا کے بعد

یہ وہ مقام ہے کہ وہ پیغبر تو نہیں ہیں لیکن مقام پیغبری جیسا -- بس اتن ى بات -- توآب يه مقام ان سے جدا كيے كر كتے ہو۔ توغم وہ ہوتا ہے کہ آگر وہ واقعہ دوبارہ ہو تو الیانہ ہو۔ جس طرح رستم سراب كا واقعه ع، أكر دوباره اليا واقعه مو تواسى پنة مونا عليمي كه بيش کو نہ مارے لیکن آپ یہ تو بھی نہیں کمو کے کہ ایبا واقعہ نہ ہو --- يه تو مقام بحى Achieve موكيا واصل موكيا عجيب مقام ہے اس کا تات کا کوئی انسان اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کرنے کی تمنا اور جرأت نہیں کر سکتا۔ جو اس مقام کو جدا کرنے کی کوشش کرے، وہ كركے ديكھے نہ ہو سكتا ہے اور نہ ہونا چاہيے۔ اب بھى يہ كى كے ول مين شين مونا جاسي كوئي آدي اس كائتات مين ايا نهين مونا چاہے جو یہ کے کہ لیہ مقام ان کو نہیں مانا چاہیے تھا۔ پھریہ مقام کیا ہے؟ بس بي مقام بى اصل مقام ہے! پھريد ابتلاء كيا ہے ، يہ ابتلاء روشنى ہے 'نور ہے ' خاص بات ہے اور اس کے اندر بردا راز ہے۔ سوال:

الله چاہ تو ابتلا کے بغیر بھی درجات بلند کر سکتا ہے؟

جواب:

وہ بلند کر سکتا ہے لیکن آپ یہ ویکھیں کہ بیہ مقام میں مقام ہے شہد کا مقام شہد کا مقام ہے 'کیا وہ شہد کے بغیر شہید کا مقام دیتا ہے؟ سیں دیتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ الٹکا فرمان ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے انہیں آپ مردہ نہ کمو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں و اس کی راہ میں مرتا شرط ہے ' زندہ کو شہید کا مقام نہیں ملا شہید ہونے كے ليے جان كا نذرانہ دينا يرتا ہے اور آج كے انسان كى يد يرابلم ہےكہ وہ روزے کے بغیر عید مناتا ہے اور مرے بغیر شہید ہوتا جاہتا ہے اور سے مكن نيس ہے۔ شہيد كا مقام اللہ كى راہ ميں مرنے سے مرب آج کے انسان کا خیال ہے کہ مرے بغیر ال جائے۔ انسان کتا ہے اللہ جو عاب كروك وه جو الله في كيا ب وي اس في عاما ب- الله في كيا كيا ہے؟ جو چاہا ہے ، تو اس نے جو چاہا ہے وہ كرديا ہے۔ اور اس نے جو كيا ہے بمتركيا ہے۔ تو اس ليے آپ ان باتوں كے اندر ذير ذير نہ لكايا كو- جو مقام ب وه صحح ب ،جو عطا ب وه صحح ب ،جو درج بن وه مكل بين جو واقعه ہے وہ درست ہے۔ آپ بھی اپنے كسی اور بزرگ کو دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے۔ مثلاً آپ مانتے ہیں کہ وا یا صاحب برے بزرگ ہیں۔ آپ کو اس بزرگ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن جس طرح وہ گھرسے کئی سو میل باہر آئے ہیں' آپ یہ بات نمیں کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وا ماحب جیسا مقام بھی مل جائے اور گرے باہر بھی نہ جانا پڑے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ گھرے باہر تو جانا برتا ہے اور اینے گاؤں کو چھوڑنا برتا ہے اور بعض اوقات بیدل جانا ہوتا ہے۔ واتا صاحب یاں پر پیدل چل کر آئے ہیں ' یال پر تھرے

میں اور شرسے باہر تھرے ہیں' بری تکلیف میں آئے ہیں' زبانیں سیمی بیں عر گزاری ہے وستوں کو چھوڑ کریردیس میں آئے ہیں اپنے پیرے جدائی برداشت کی ہے ' پھر آ کر انہوں نے یمال زندگی بسر کی ہے اور وہ ڈیوٹی کی ہے جو ان کے زمہ تھی۔ لیکن آپ تو ایے گرے شام تک جدا نہیں ہوتے اور وہ اپنے گرسے بیشہ کے لیے آئے ہیں۔ تواس میں برا فرق ہے۔ وا یا صاحب کا برا مقام ہے اور بیہ آپ جیسے لوگوں کو كيے مل سكتا ہے۔ اى طرح خواجہ صاحب افغانستان سے آئے ہیں اور وہ جنگل میں آکر بیٹے ہیں' رائے بنھورا کے مقالمے میں آکر بیٹے ہیں' وہال ہر دم خطرہ رہا ہے اس وقت سارا جنگل تھا وہال شیر بھی آ کے تھے انسان بھو کا بھی ہے اور پردیس بھی ہے اور اللہ سچا ہے۔ آپ اگر كميں كم يا الله مارا بھى خواجه صاحب جيسا مقام بنا دے تو آپ كر بيٹے اپنا مقام تو شیں بنا سکتے و بہ تو بات شیں ہے۔ بابا صاحب جو بیں لعنی بابا فريد ان كے برے مقام ہيں۔ اب يہ نه كمناكه يه برايك كو مل سكتا ہ تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا۔ بابا صاحب ؓ نے زندگی میں اتا اتاج کھایا ے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کھ کلوگرام اٹاج ہے جو ساری زندگی میں کھایا ہے۔ ایک روز فرمایا میں نے ایک سیر زیادہ کھایا تاکہ سرکارِ دو عالم منتفظ منابع کے برابر نہ آ جاؤں۔ تو سے ریاضت کے درج ہیں اور کھائے بغیر کا سفر ہے۔ تو پھر الی ریا ضنوں اور عبادتوں کے بعد پھر جا کر فريدٌ كامقام بنآ ہے اور آپ لوگ كتے ہيں كہ جميں فريدٌ كامقام اس طال میں مل جائے تو آپ تو کوئی غلط کام کر لو گے۔ اگر اس حالت میں آپ کو فرير كامقام مل جاتا ہے تو آپ تو اپنی اولاد كو دے جاؤ كے اور انہول نے ائی اولاد کو نزدیک نہیں آنے ویا جب تک ان کو مقام نہیں ویا۔ آپ

لوگوں کو اس راز کا پہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جو سب سے برى وارث ج وه اولاد ب جب كه وبال وارث حق دار ج ويد برا فرق ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں کیا بات ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ آپ نے حق والے کو حق دینا ہے جاہے وہ سو سال بعد آئے اور ایناحق لے کر چلا جائے' اس کے بعد پھر خاموشی کی خاموشی- مطلب یہ ہے کہ وہاں وارث یوں نہیں ہو تا جیسے آپ کے ہاں وراثت ہوتی ہے۔ آپ تو بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مرمانی فرمائے اور میرا بیٹا تھیک ہو جائے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے میرا بھائی ٹھیک ہو جائے عمری بیوی تھیک ہو جائے امارا گھر ٹھیک ہو جائے اور اجانک اللہ یے کی بارش کر وے ---- تو یہ اور واقعات ہیں کیونکہ ماری ٹرینگ اور طرح سے ہے خواہش اور طرح سے ہے اور وہاں کے واقعات اور طرح سے ہیں ----- اس لیے آپ یہ ریکھیں کہ مقام ماصل کرنے کی تمنا اس Process ' عمل سے گزرے بغیرایے ہے جیسے کی ناائل کو بادشاہی مل جائے یا نے کے ہاتھ میں Loaded Pistol جائے ' بھرا ہوا پہنول آ جائے' تو اگر وہ خود کشی نہیں کرے گا تو اپنے باپ کو مار دے گا کیونکہ وہ بچہ ہے ناسمجھ ہے اپنتول اس کے ہاتھ میں آگیا ہے ا تو وہ باب کو مارے گایا خود کو مارے گا۔ اس لیے ناائل کے پاس عرفان کا آ جانا بھی الی ہی طاقت ہے۔ تو اصل بات وہی ہے جو ہے ، یہ مقام بھشہ بھشہ کے لیے سرفراز مقام ہے اور یہ کربلا کا مقام ہے اور اسی کے سر مناسب ہے ' یہ ان کی Achievement ہے ' ان کا اعراز ہے اور ان کو مبارک ہو' ان کے اس عمل کے بغیریہ مقام ممکن نہیں ہے۔ یمی ے آخری بات- اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کا سب سے

اچھا مقام ہے ہے کہ جمال گلے کا امکان ہو وہال گلہ نہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رعا کو نقاضا نہ بناؤ' آپ رعا کو اپیل کی شکل میں مانگو اور شکایت نہ كو على نه كرو اس كے يروگرام ديكھوك وه كيا جاه رہا ہے اور اين زندگى كواس كے سامنے بالكل سرتسليم خم كركے گزار دو۔ غم تو آئے گا'اى زندگی میں آئے گا اور ہر صورت میں آئے گا' تکلیف آئے گی' ہر صورت میں آئے گی سفر آئے گا ہر صورت میں آئے گا اور موت آئے گی مرصورت میں آئے گی۔ پہلے آپ کے بزرگوں کی موت آئے گی پھر آپ کی اینی باری آئے گی۔ اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ س ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور بہ سب خود بخود چلنا جا رہا ہے موت ایک ون کاعمل نہیں ہے ' موٹ کی عمراتی ہے جتنی زندگی کی عمرہے ' يلے بى دن سے موت كا عمل جارى ہے ، بيين چلا كيا الركين چلا كيا جوانی چلی گئی' کچھ سے چلے گئے' کچھ بھوک چلی گئی' کچھ نیند چلی گئی' کچھ اور واقعات علے گئے کہتے ہیں کہ جی عینک لگ گئی ہے نگاہ کمزور ہو گئی ہے او یہ عینک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نگاہ کی کروری ہوتی ہے ----لین کہ زندگی میں یہ سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو دوست تن وه بھی چلے گئے ' پھر ایک اور دوست جو قریب رہتا تھا وہ بھی چلا گیا' ایک اور دوست بنایا تھا وہ بھی چلا گیا اور آہت آہت وہ ساری ملا قاتیں چلی گئیں' برانے زمانے کے لوگ چلے گئے' محلہ چلا گیا' محلے والے چلے كن الك باباجي تح وه بهي على كن الك اور باباجي تح وه بهي على كن توسارے ملے گئے اور سارے ملے جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ کدهرجا ر بازد،

تو نے جانا ہے جمال آباء گئے جانے والے سب یمی فرما گئے اور نے دیکھے ہیں جنازے بے شار تو نے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار

تو اپنا مزار بھی دیکھنا چاہیے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور تنلیم و رضا جو ب یہ برا مقام ہے ایہ برے لوگوں کا نصیب ہے ،جس نے سلیم و رضا کرلی ہے اس کے لیے تحمین ہے افرین ہے اور سلام ے اس کے لیے Pity کوئی نہیں ہے افسوس کوئی نہیں ہے۔ تو ب خاص مقام بے تلم و رضا کا اور تسلیم و رضا کا انتائی روشن مقام جو ہے وہ کربلا کا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انتمائی قوی مقام ولایت ہے وہ ولايت امام عالى مقام عليه السلام ب كيونكه بيه عملي ولايت ب اور ولايت کا منبع فیض جو ہیں وہ آئے ہی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ اس میں تشلیم و رضا کے تمام شعبے بورے ہیں۔ یہ ایسا مقام ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالی سے كمه رے مول كه جم نے تيرا سارا قرضہ اداكر ديا۔ بس بيد مقام ہے جيسے وہ اللہ سے کمہ رہے ہول کہ ہم نے آپ کی ساری امائیں واپس لوٹا دیں اور جم نے آپ کے سب قرضے اوا کر دیے \_\_\_\_ اس لیے آپ بھی راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا انتائی فارمولا ہے۔ وعا کرو کہ اللہ سب پر راضی رہے اور کرم فرمائے ---

وعا مو له المدحب يررا في ربح اور مرم مراح -----صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه افضل الانبياء
والمرسلين حبيبنا و شفعينا محمد و آله و اصحابه اجمعينآمين برحمتك يا ارحم الرحمين-

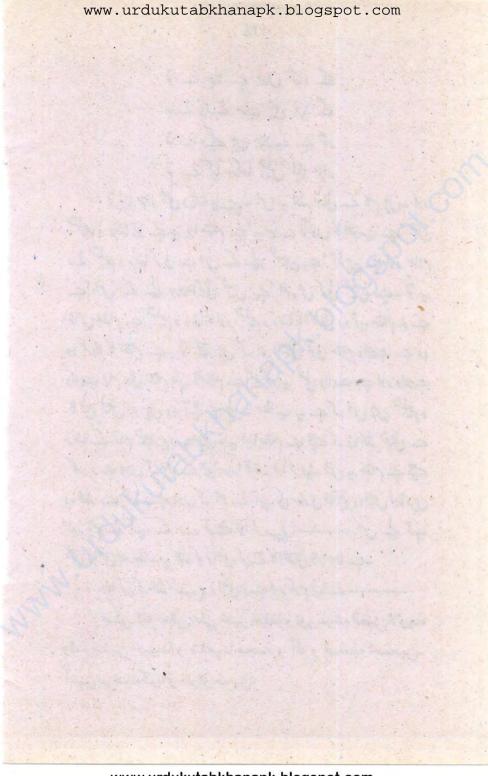





www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



مد کیوں ہوتا ہے کہ بچھ لوگ تو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں اور پچھ جلوہ دیکھنے

کے بعد بھی نہیں مانتے۔

٢ كياكر بلاك ذكر رمر ثيه سننے را نسوآ جانا جائز ہے؟

ا امام حسين كى كاميابى برآنوآ جانا-يك طرح مي؟

م الله حاب توابتلا كے بغیر بھی درجات بلندكرسكتاہ؟

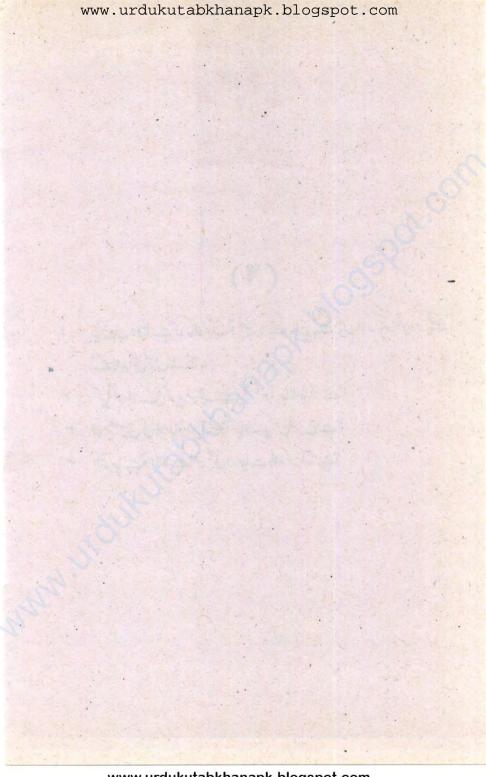

سوال:

"حرام" ممنوعہ کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اور محترم کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے اور محترم کے معنی میں بھی، عربی کی اتنی وسیع لغت ہے، اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ سوال :۔

عبی کی لغت وسیع ہے ایک ایک لفظ کے سر سر معنی ہیں۔ یہ اتنی فضح زبان ہے۔ جیسا استعال ہو گا ویسا ہی اس کا معنی ہو گا۔ یہ Language نبان ہے ہی ایک بلکہ عروں کو تو Language کا زبان کا اتنا فخر تھا کہ باقی زبان والوں کو تو وہ عجم کنے تھے لیعنی کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا انا انزلنہ قرانا عربیا اور سورہ جن میں ہے کہ انا سمعنا قرانا عجبا کہ ہم نے شا ہے عجب قرآن۔ تو یہ زبان ہی عجب ہے۔ "عجب" کا معنی فصیح اور بلیغ بھی ہے۔ اس لیے عربی کے الفاظ کے دو دو دو معنی چار معنی خوار معنی جا اور شرکی کی بات ہے اور شکر کی بات ہے اور شکر کی بات ہے اور شکر کی بات ہے۔ اور شکر کی بات ہے۔

الیکن آپ اپنا کوئی ذاتی سوال کرو جس کے جواب سے آپ کا اپنا سفر بمتر ہونے کا امکان ہو اور آسان ہونے کا امکان ہو۔ عربی تو ویسے ہی سب Languages کی' سب زبانوں کی ماسٹر ہے اور قرآن پاک سب کتابوں سے افضل ہے اور ہمارے پیغیبر سب پیغیبروں سے افضل ہیں۔ تو

یہ ہے ہی سب سے Best اور اس پر کیا بات کی جائے۔ اصل میں اسے ہونا ہی اس طرح چاہیے تھا۔ جس طرح قویس ہوتی ہیں تو پھر ان کی زبانیں ہوتی ہیں۔ اس کیے دنیا میں اتنی زبانیں نازل ہوئی ہیں اور یہ سب زبانیں اللہ کریم کی طرف سے ہیں۔ اور یہ جو زبانیں ہیں اگر ان ك صرف نام ليے جائيں تو اتى زبائيں بيں كہ ان كا انت نبيں ہے۔ تمام مخلوقات کے اپنے علاقے ہیں اور ان سب کی الگ الگ زبائیں ہیں۔ یمال بھی آپ شرول میں دیکھو اور ملکول میں دیکھو تو ہر ساٹھ میل ك بعد لجه بدل جاتا ہے وان بدل جاتى ہے۔ ايك چيز كو ايك علاقے میں کھ کتے ہیں اور دو سرے میں کھ اور کتے ہیں۔ اب اگر آپ چھوٹی سی بات یر غور کریں کہ جس انسان کو ملکی رہنما ہونے کا دعویٰ ہو وہ کم از كم ملك كى يافي حيد زبانين توجانيا موا تنجى تو رابنما مو كايا وه زبان جو ب وہ اس ملک کی زبان ہو سکتی ہے جو سب زبانوں پر حاوی ہو اور اس میں سب زبانیں Accommodate ہو جائیں 'سا جائیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ اس زبان کے اندر دعویٰ کتنا ہے کیونکہ جتنا دعویٰ ہے استے معنی ہول گے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کائنات کے لیے ہے یعنی کہ یہ زبان ساری کائنات کے لیے ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے ہے ' For all times to come ' پیشہ کیشہ کے لیے اور یہ كتاب آنے والے زمانوں كے ليے بھى ہے۔ تو اس ليے اس زبان ميں اتنی وسعت ہونی جاہیے جتنی کائنات کے زندہ انسانوں میں ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس وسعت کا ہونا بالیقین ہے۔ ابھی اس زبان کا ابلاغ نمیں ہوا' کچھ عرصہ کے بعر آپ دیکھیں گے کہ اس زبان کے اندر زیادہ جہتیں نظر آئیں گی کیونکہ یہ زبان ساری کائنات کے لیے ہے اور اللہ کی

یہ کتاب ساری کائنات کے لیے ہے اساری کائنات کے مسلمانوں کے ليے ہے۔ پنجاب كے رہنے والے مسلمانوں كے ليے بھى اور باقى جگه كے لوگوں کے لیے پیغام عربی میں ہے الذا وسعت تو اس میں ضرور مو گ-مالا تکہ آپ قرآن شریف عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا معنی آپ كى زبان ميں از رہا ہے۔ ليكن بعض دفعہ بيتہ نہيں چلتا كه كيا بات ہے مثلا" الله كا كرجو ہے وہ سارى كائنات كے ليے الله كا كھرے اور وہ بيغمبر جو رحت اللعالمين ميں ان كے الدريس كرنے كى زبان بھى وہى ہے اس لیے عربی زبان کے اندر وسعت کا ہونا ضروری بھی تھا اور سے حقیقت بھی ے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ The Best ، بھرین زبان ہے Best Book ف The Best Man اور 'Best' Best' 'Best The لینی سب سے اعلیٰ انسان نے سب سے اعلیٰ کتاب پیش کی ہے۔ لنذا اس زبان کو ایسے ہونا ہی جاسیے جیسے سے ہے۔ اس لیے زبان پر بھی سلام ہے' زبان والے ير بھی سلام ہے' كتاب لانے والے ير بھی اور كتاب بيجيخ والے ير بھي سلام ہے ----- اب آپ لوگ اور سوال كري-

سوال:-

جانوروں اور پرندوں کی جو زبانیں ہیں ان کا علم حضرت واؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا' ہم تک سے علوم کیوں نہیں آئے؟

جواب:

بغیر آپ تک اللہ کا ارشاد Impart کرتے ہیں' پنچاتے ہیں پر

بیقیر ہونے کا فارمولا نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ محم ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں اور اگر ان سے یوچھا جائے کہ آپ پیغیر بننے کا کوئی نسخہ بتائیں تو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ للذا وہ چیز جو پیغیر ہونے تک مخصوص ہے آپ وہ نہ او چیس کیونکہ کھ شعبہ کے Powers کے تاثیریں ایس ہو پغیر مونے کے ناطے سے ان کو ملی ہیں جیسے اللہ کریم ے ہم کلام ہونا۔ اور امتوں نے یہ بوچھاکہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں بھی ہماری بھی گفتگو کرا دیں تو ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ بات نہیں یوچھنی۔ اس لیے کہ پغیری مرتبہ ہے، نسخ نسی ہے۔ اور یہ نسخہ ہے كه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلل والأكرام بريز یمال کی فانی ہے اور یہ نسخہ ہے اور بہ فائنل ہے اور سب چیزیمال کی فانی ہو جائے گی اور صرف اللہ کا چرہ باقی رہ جائے گا اور یمال سب پیغبر بھی آ جائیں گے۔ لیکن پیغبر ہونا جو ہے یہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ پیغبر كيے پيغبر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالىٰ نے ان كو كيوں پيغبر بنا ديا' باتى لوگوں سے ان کی کیا خصوصیت تھی۔ نال! پیغیر الله کریم کی مرضی ہے اور یمی وجہ ہے جس سے بہت سارے مسلمانوں کو دقت ہوئی ہے۔ آپ کو پہت ہے کہ کمال وقت ہوئی ہے؟ کہ عمل مارا عمل کے تابع ہے اوگوں کا عمل حضور پاک متنا المالی کے عمل کے تابع ہے ، ہم بھی عبادت ہی كرتے ہيں ليكن وہ سكون نہيں آسكتا اور وہ سكون كيے آسكے گا۔ اب یہ جو تقلید کرتے ہیں' سنت کی پیروی کرتے ہیں تو سنت کی پیروی کرنے كا نتيجه وه نهيل موسكتا كيونكه وه نگاه جو به وه تو تزكيه كردي ب- توبيه فرق سجھنا چاہیے۔ تو کیا آپ سے بنا سکتے ہیں کہ وہ کون ساعلم ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم متن علق کا نام جو ہے وہ ہمارا ایمان بن گیا۔

ے کوئی علم؟ مقصد سے کہ ان کا نام ہے اور آپ کے لیے ممل ایمان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کسی عمل کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ كريم كی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مخلوقات ہوچھ کہ اے مارے رب! تو اس کائنات کا مالک ہے اور سب کو پیدا کیا ہوا ہے اور ہم سب تیری مخلوقات ہیں' آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیا خصوصیت ہے کہ آپ ایک پیغیر بر درود بھیج رے ہو۔ تو کوئی بات تو ہے۔ تو بات سے کہ سے اللہ کریم کی مرضی کی بات ہے۔ یہ بات مشائے خالق کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منشائے خالق کو فارمولے میں نہ بدلنا۔ اور سیس سے آپ سارے فیل ہوتے ہیں۔ مثلا" لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ امیر ہو گیا اس میں ضرور کوئی فارمولا ہو گا۔ یمال پر آپ فارمولا استعال کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ جمال منشاء کام کر رہی ہے وہال فارمولا کام نہیں کر سکتا۔ کسی نے یوچھاکہ مارا کاروبار نہیں چل رہا ..... اس سے يوجها جائے كه كاروبار نه چلنے كى كيا وجه ع؟ وہ كمتا كه اس كے اندر کوئی نہ کوئی بندش لگ جاتی ہے 'کوئی جادو ہو جاتا ہے یا کوئی تعویز ہو جاتا ے ' مارا بریس لگا ہوا ہے لیکن کچھ آگے پیچے ہو جاتا ہے 'کیا ہو گیا ہو گا؟ کوئی بندش ہو گئ ہو گا۔ تو بندش وغیرہ کھے نہیں ہوتی۔ جس کو بندش ہوئی ہے اس کا اور فارمولا ہے ' ٹا اہلی کا اور فارمولا ہے ' یہ آپ ك اين مزاج كا فارمولا ب- تو الله تعالى كى طرف سے مخلوقات ك ساتھ ہونے والے واقعات کو فارمولا نہ بنایا جائے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ جو انسان سکون میں ہے اس کے لیے فارمولا کی کوئی ضرورت نمیں ہے۔ وہ فارمولا جو اللہ نے دیا ہے وہ سب کے لیے ہو گا مثلاً بغیر اللہ کے ذکر کے اطمینان قلب شیں ہو گا۔ بیہ فارمولا ہے اور

یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور باقی تو اپنے ننخ بتاتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہ ایک مخص ہے وہ گور نمنٹ ملازم ہے اس لیے اس کے حالات اچھے ہیں۔ نال نال اليي بات نبيس ہے۔ ايك آدى كو الله تعالى نے شكل ہى خوب صورت دے دی تو اب دو سرا آدمی کیا فارمولا بنائے گا۔ تو کوئی فارمولا نہیں بنآ۔ اگر کسی کی شکل ہی معصوم ہے تو اس کا بھی فارمولا نہیں بنآ۔ سی کو دیکھتے ہی ہیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کا بھی فارمولا نہیں بنما اور کسی کے لیے سلام ورود شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی فارمولا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان پیغیروں کے ساتھ جو تعلقات موجود ہیں اس کا فارمولانہ بنانا۔ ان سب پیغیروں پر سلام ہو۔ پیغیروں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ فارمولا ہے۔ لنذا اگر پیفیر پرندوں کی بات سنتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات آپ تک انہوں نے نمیں پنچائی۔ جنات ان کے پاس آتے ہیں 'بات سنتے ہیں اور ساتے ہیں اور اینی بستیوں کو جا کر ہتاتے ہیں انا سمعنا قر انا عجبا کہ ہم نے قرآن سا ہے۔ تو یہ فارمولا آپ تک نمیں آئے گا۔ تو آپ تک کیا بات آئے گی؟ وہ بات جو آپ نے پیغیری زبان مبارک سے نی ہے وہ بات آپ تک آئی ہے۔ تو جو پیغیر اور کائنات کے درمیان ابلاغ ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ تک بیان ہو عیمبر اور خدا کے درمیان جو بات ہوئی ہے ضروری نہیں کہ وہ ساری آپ کو ابلاغ ہو۔ تو اللہ کریم اس بات کے بارے میں فرماتا ہے کہ "جو ہوا سو ہوا"۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ قاب قوسین او ادنی وو ابرو بلکہ اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اور پھر فاوحلی الی عبدہ ما اوحلی تو اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔ تو وہ آپ سمجھ نسي سكتے۔ جو اللہ كى راہ ميں مارے كئے، قتل ہو گئے، آب بھى ان كو

مرده نه كمو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولکن لا تشعرون وہ تو زندہ ہیں اور تہیں شعور نہیں ہے طال تکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ کمہ سکتے ہیں کہ زندہ کا تو ہمیں شعور ہو تا ہے اور یہ کیے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو شعور نہیں ہے 'کیونکہ شعور نہیں ہے الذا شعور نمیں ہو سکتا۔ تو جمال جمال آپ کے رائے کی پروردگارِ عالم نے حد بنا دی ہے تو اس حد سے آگے آپ بلا سبب مداخلت نہیں کر عے۔ شلا یہ آپ کے اور اس واقع کے درمیان حد ہے ، یہ توسین ے نیہ سدرہ ہے سدرہ ہویا سد راہ مقصدیہ ہے کہ بیر رائے کی دیوار ے ' That's all! اب اس مقام سے آگے پرواز جریل بند ہے۔ فقراء جاتے ہیں کہ اللہ ول کا ایک مقام ہے ول اللہ کا عرش ہے۔ قلب المومن عرش الله ليعني مومن كاول الله كاعرش ہے۔ تو پر اس ميں سدرہ کا مقام کیا ہوا؟ اور پھر جرائیل کا مقام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمهارا خیال وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں خیال کو اور تخیل کو اگر جرائیل كمد ليں تو جمال خيال كے ير جل جائيں وہاں سے عشق كى منزل شروع ہوتی ہے او جمال زماغ مفلوج ہو جائے وہاں عشق کی بات چلتی ہے۔ مجھے عشق کے یہ لگا کر اڑا مری خاک جگنو بنا کے اڑا

اور پھریے کہ ۔

اور پرید کہ کہ فکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تو کیر منزل کیا ہے؟ تو منزل نہیں آئی بلکہ پھردو سرا مقام آگیا۔ تو جتنے بھی واقعات بتائے گئے ہیں ان کے اندر ایک راز ہے اور تمثیل ہے

كه آم والا مقام دو سرا ب- توجمال دو سرا مقام آ جائ اور وه آپ کی پیچان کے علاوہ آ جائے وہاں آپ سلامتی کے لیے وعا اور عبادت كرير- مثلا" آپ كو يہ بة ہے كه كائنات ميں رزق تقيم مو رہا ہے اور یہ آپ کا اگر اعتقاد اور ایمان ہے کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو یہ دیے کا آزاد فارمولا آپ اس کے پاس رہے دیں۔ تو اگر اللہ رزق دے رہا ہے اور اگر آپ کا ایمان یہ ہو گیا کہ اللہ بی یہ رزق دے رہا ہے تو اللہ کو آزادی کے ساتھ دینے دو' اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بھی اس کو رزق دیے دو اور آپ بس سلیم کرتے جاؤ۔ اگر آپ رزق پیے کو کمہ رے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آجائے گاکہ اس کے رزق دینے کے کئ انداز ہیں 'کسی کو پییہ تھوڑا دے دیا لیکن اس کو دل دے دیا ہے بھی برا وسیع رزق ہے اکسی کو دماغ دے دیا اور کسی کو بینائی دے دی۔ تو یہ اللہ كے كام ہيں۔ أيك آدمى غريب ہے تو اس كو اگر الله تعالى كالا عطا فرما دے تو وہ گا گاکر آپ کو محور کروے گا۔ تو یہ کئی فتم کے رزق ہیں مثلا" كسى كو ايمان عطاكر ديا- اب كوئى غريب آدى مو اور ايمان والا بهى مو تو يہ برا وسيع رزق ہے۔ لين ايك آدى غريب بھى ہے اور ايمان والا بھى ہے تو آپ ہی بتاؤ کہ یہ رزق ہے کہ نہیں۔ تو غریب وہ نہیں جس کی جيب ميں مال نہيں عريب وہ ہے جو علم و ادب كا غريب ہو ، جو ايمان كا غریب ہو'جس کے پاس استقامت نہ ہو' ایمان نہ ہو۔ اس لیے ان غریوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن کی جیب میں مال نہیں ہے کہ مال ہو یا نہ ہو کم از کم ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو بتائی گئ ہیں یہ فارمولے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالی جس طرح کائنات چلا رہے ہیں ان کو چلانے دیا جائے۔ آپ اپنی کائنات دیکھیں کہ آپ کی کائنات میں کیا

ے؟ اب يمال نفيحت يہ ہے كہ اپنى ذندگى كو جتنا درست كر علتے ہو كرلو اور جمال درست سيس موتى وبال خاموش مو جاؤ عمرايي رائى كرلو عمر جمال درست نہیں ہوتی تو خاموش ہو جاؤ۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ یوری کوشش کے بعد بھی اور پہلے بھی ہر حال میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا' جو بھی اللہ نے تقتیم کی ہے۔ اگر آپ گلے میں آ گئے تو پھر آپ کا حاصل بھی محروی ہے اور محروی بھی محروی ہے۔ گلہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک اینے پاس کھ نہ ہونے کا کہ یا اللہ بوے افسوس کی بات ہے کہ مارے یاں وہ چز نمیں ہے اور اگر وہ چیز ہمیں نمیں دیتا تو ایک کام یہ کرکہ تو میرے ساتھ والے سے تو چھین لے۔ کسی نے پوچھا کہ بارش كاسب سے برا فائدہ كيا ہے؟ كتا ہے مارے كھيت ير برى ہے۔ اور بارش کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے کھیت پر بھی برسی ہے۔ ایسا مخص کتا ہے کہ اے اللہ یا تو مجھے بھی چیزیں دے یا ان لوگوں سے چین لے ا پھرالیا کرکہ ہمیں اندھاہی کردے کیونکہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ توب حدے کہ بہ بات مجھ سے دیکھی نہیں جاتی کہ اس کے پاس مال ہو 'چاہے وہ میرا بھائی ہی ہو۔ اگر اللہ کا مائے والا این زندگی کے كرور حالات كے باوجود اللہ ير راضى رہنے كا فيصله كرے تو چر حالات كھى كزور نيس مول گے۔ اللہ تعالی ایک ممل ذات ہے لین آپ كو اس كا شعور نمیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دیکھا ہوا نہیں ہے ' آمنا سامنا نہیں ہوا' بس آپ کا ایمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کا ہی نام رکھ لیا جائے۔ تو اگر آپ این ایمان پر اليان لاؤجيے اللہ نے فرمايا ہے كه اے ايمان والوا ايمان لاؤ كيني آپ انے اعقادیر ایمان لاؤ کہ وہ تمهارا اللہ ہے اگر آپ سے فیصلہ کرلیں "

پیشہ کے لیے ' For all times to come کہ آپ نے اس کے ہر فقلے یر راضی رہنا ہے' اس کے ہر تھم پر راضی رہنا ہے چاہے تھم آپ کے مزاج کے خلاف ہی ہو کیونکہ مزاج بھی وہی بنانے والا ہے اور تھم بھی وبی دینے والا ہے۔ اگر آپ اس بات پر اکتفاکر لوکہ مارے مزاج کے خلاف جو حکم ہے وہ بھی ہم راضی ہو کرمان لیں گے واہے ہم کتنے ہی نا اہل ہیں' مان لیں کے اور کوشش بھی کریں گے تو پھر آپ پر کوئی افتاد نہیں بڑے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ مان لیتے ہیں کہ یہ اس کا تھم ہے اور چل اس کے مخالف بڑتے ہیں۔ تو یمال سے آ کر بات بگڑ جاتی ہے۔ آپ یہ ویکھیں کہ کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اگر آپ ایے سے کم لوگوں کو دیکھیں تو آپ امیر ہیں اور ایے سے برے کو دیکھیں تو غریب ہیں۔ آپ امیر ہول یا غریب "پ ایک بات مان لیں کہ آپ راضی رہیں گے۔ تو آپ اپنی تقسیم پر اور این حال پر راضی رہیں اور آئدہ اس پر گلہ نہ کریں۔ اگر یہ فیصلہ کرلیا جائے تونہ گلہ رہے نہ شکایت رہے نہ تقاضا رہے اور اس طرح آپ کی زندگی مبارک ہوگی اور یہ بری مبارک بات ہے۔ آپ لوگ پیغیروں ير سلام بيجة بين؟ ضرور ورود و سلام بيجة بين بلكه بهت زياده سلام بيجة ہیں۔ تو آپ کو کسی پینمبر کا بینک بیلنس معلوم ہے؟ نال' بینک بیلنس نہیں ہے، پیغیروں نے اتنا پیر بھی گریں نہیں رکھا کہ سال کے بعد زکوہ کا موقع آئے' اس سے پہلے ہی تقتیم ہو جاتا تھا' اور انہوں نے دو وقت كاكهانا بيك وقت نهيل ركها اور وه تيفيريل! تو ما يه مواكه الله کے ہاں مرتبے جو ہیں یہ اور مقام ہیں اور آپ کی اپنی کروریوں اور خدشات کے مقام اور ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ این

حالات بناؤ كوشش كو على نه كو تدبير كرو محنت كرو اور پهرجو حاصل ہو جائے اس پر راضی رہو۔ پھر بید نہ کمنا کہ صبح اٹھے تو سر میں درد تھا، وماغ بريشان تھا' آج صبح پھر سر ميں ورو ہے' تو اس كاكيا علاج ہے؟ سر میں درو تو ہے ہی سمی لیکن آپ راضی تو رہنا شروع کرو ورنہ تو ب اللہ کا گلہ ہے۔ تو آپ جتنے لوگ یمال بیٹھے ہیں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنے عالات کی شکایت شیں کرنی۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ تو کیا وعدہ ہو گیا؟ کہ آپ نے اینے حالات کی شکایت شیں کرنی۔ تو اللہ کریم کو جب مان لیا تو اللہ كس كا نام ہے؟ آپ كے مانے كا نام ہے۔ اور اللہ دو مرول كے ساتھ كيا كرربا ہے؟ توب الله جانے اور ووسرے جانيں سي اس كى تقسيم كى بات ہے۔ جب آج آپ نے مان لیا تو پھر بھشہ ہی مانے رہیں جاہے اللہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیول چلے جب کہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ وہ تو اللہ ہے اور آپ اس کے بندے ہیں۔ تو پہلے اُس کی مرضی پر کون چلے گا؟ بندہ فلے گا کیونکہ آپ انسان میں اور وہ مالک ہے' آپ اس کی مرضی پر چلو' اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے ۔ اوریاں او جازے توں اپنی توڑ نجما

تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں گے، ہم گلہ ہمیں کریں گے، جو حالات ہیں وہ اللہ کی مربانی ہے اور اپنے حالات کا نصیب کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے اور ہماری زندگی میں کیا ہے اور راضی رہنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں دفت نہ ہو۔ جن کی

جنہوں نے بیان نہیں کیا ان کی زندگی میں وقت نہیں ہے الذا وہ صحے ملے گئے 'جو خاموش نکل گئے ان کو وقت نہیں ہے ' وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس میں دفت تو ضروری ہے۔ مثلاً کون ایبا آدی ہے جس كاباب نه مرے كا واوانه مرے كا اور خودنه مرے كا۔ اور اب اگر یہ غم نمیں ہے تو کیا ہے؟ جس نے گلہ نمیں کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ باقی لوگ گلہ كرتے رے اور بقا والے لوگ طلتے رے ہيں اور سب چلتے وہیں جارہے ہیں اور چلتے جلتے جاتا وہیں آگے ہے او کیوں نہ خاموشی سے چلا جائے۔ تو جو لوگ گلہ کرتے ہوئے شیں یائے گئے ان کی زندگی میں آسانی آ گئے۔ اور جنہوں نے اپنی تکلیفوں پر لوگوں کو گواہ بنایا ان کی تکلیف مجھی ختم نہیں ہوئی لعنی کہ وہ اللہ کی شکایت دنیا کے سامنے کر رہا ے ' کمتا ہے کہ پھر ہمارے طالت خراب ہو گئے۔ تو آپ این طالت بر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کی تکلیف دو سرے کے کان میں بتانے والا ایے گر کو Expose کر رہا ہے ' افشاکر رہا ہے۔ این اللہ کی بات آپ این اللہ سے کر علتے ہیں یا اس سے کوئی برا ہو تو اس سے بات كر كتے ہيں يا اس كے علاوہ كوئى ہو تو اس سے تو بات كر كتے ہيں مروہ تو سب سے برا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ مارے فیطے پر راضی نمیں ہو تو ہماری کا تنات سے نکل جاؤ اور پھر ہماری کا تنات سے کمیں اور علے جاؤ ' ماری کا نات میں تو پھر مارا ہی فیصلہ چلے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی کائنات میں ہمیں آپ کا ہی فیصلہ جاہیے لینی جو تھے منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے۔ ایک ورویش تھا اس کے پاس لوگ كت اور كماكه ويجمو بابا جي وريات كنارون كو "وها" لكا دي ب کناروں کو گرانا شروع کر دیا ہے کاف شروع کر دی ہے اپ دعا کریں۔

تو باباجی کتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے ' آپ لوگ کدال لاؤ ' بیلیے لاؤ۔ تو وہ لوگ سی لے آئے اور باباجی نے بھی کنارہ گرانا شروع کر دیا اور کما کہ اگر تیری کی ملاح ہے تو میری بھی کی ملاح ہے گرانا ہے تو گرا ، پھر و یکھا جائے گا۔ تو وریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ تو محبت کے انداز ہوتے ہیں! تو اس طرح دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ے کہ ولی میں ایک ورویش تھے اور ورویش بھی وہ جنہیں "فواجہ سرا" كت بين بت اچھ درويش تھے۔ تو لوگ ان كے پاس كے اور كتے بيں کہ باباجی مدت ہو گئ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے' آپ دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ انہوں نے کما کہ وعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں تو باباجی نے کہا کہ آج کل اللہ جاری بات سنتا شیں ے 'ہم سے ذرا خفا ہے' اس لیے وہ میری بات نہیں سے گا۔ لوگول نے کماکہ آپ کی تو ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر کماکہ آج کل جاری بات وہ مانیا شیں ہے کیونکہ وہ جارے ساتھ کھ ناراض ہے ایسا كوكه آپ يه دويد ك لو اور اس دهوكر دهوي من جيا دو- انهول نے وویٹہ لیا' دھویا اور دھوپ میں رکھ دیا' پھر بارش شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کماکہ میں نہیں کہنا تھاکہ اس نے ماری بات سنی نہیں ہے اور اب دیکھ لواس نے مارا دویٹہ سوکھنے نہیں دیا۔ اور اس طرح لوگول كاكام ہو گيا۔ تو بات اتن سارى ہے كه يه محبت كے انداز بيں اور محبت كا الیا انداز سلیم کے بعد ہو تا ہے اور اگر سلیم نہ ہو اور صرف بحث ہو تو پر آپ کیا کر سکتے ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بحث سے تکالو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرلیا کہ اپنے آپ کو بحث سے تکالنا ہے تو پر انشاء الله آپ كا مسله عل موجائ كال تو رزق كيا موا؟ كه جو عطا

مو رہا ہے۔ اور اس میں تکلیف بھی رزق ہو سکتی ہے ' راحت بھی رزق ہو عتی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ہونے والا سارا واقعہ ہی رزق ہے اور آپ اس تقتیم پر راضی رہیں۔ اگر آپ اس تقتیم پر راضی رے آو آپ كا نام عابدول ميں لكھا جائے گا۔ يہ عبادت كى انتمائي شكل ہے كہ آپ كى زندگی میں ہونے والے تمام واقعات بر آپ راضی رہیں لیعنی جو بھی آپ ك ماته مورك بين اورجو آپ لوگون نے اپن ماتھ كيے بين آپ ان کو استغفار بڑھ کر فارغ کر دیں کہ بی غلطی ہم سے ہوتی جا رہی ہے ہم نے اپنے ساتھ کچھ غلطیاں کی ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں معافی دے دے۔ باقی جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں موت کا واقعہ ہے اور یہ بھی اس کی مرضی سے آتا ہے 'پدائش ہو جاتی ہے یہ بھی اس کی مرضی سے ہے ' کوئی انسان اپنے وقت سے ایک سینڈ بعد نہیں جاتا اور اپنے وقت سے ایک سینڈ پہلے نہیں جا سکتا۔ کس آدی نے کب پیدا ہونا ہے ب كتاب مين للها جا چكا ب اور اگر شادى كا مقام ب توبيدا مونے والے یے ماں باپ کو کمیں نہ کمیں سے لا کر اکٹھا کر دیں گے اور وہ کمیں گے كه ميرے پيدا ہونے كا ٹائم آ رہا ہے اور آپ كدهر پر رہے ہيں المذا جلدی کرو شادی کرو۔ مطلب سے کہ ہرشے کا وقت مقرر ہے۔ آپ كے زے ملمان ہونے كى ديثيت سے ايك كام ہے كہ اپنا عمل كرو كوشش كرو جتني كوشش كر عكتے ہو اور بياد ركھو كه بربردانا نبيل ہے Grumble نمیں کرنا' بس راضی رہنا ہے۔ او آپ نے سے آج دعدہ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ کہ Grumble نہیں کرنا' بندول کی مكايتي نبيس كرنيں۔ توجب آپ شكايت كرتے ہيں تو پھر دو سرے كے ول سے غیار لکاتا ہے اور وہ واقعہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ توجس نے عطا

كيااى كے ساتھ بات كو كيا اس سے كى بوے كے ساتھ بات كو اگر كوئى اس سے بوا ہو تو۔ يہ كيسے ہو سكتا ہے كہ كوئى اس سے بوا ہو كيونكم وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اس نے جو کیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا آپ وقت سے پہلے اس پر راضی رہیں۔ آپ ب ایک کام کر لو۔ باقی پیغیروں کا پیغیر ہونے کا فارمولا نہیں ملے گا، پیغیر ہونے کے بعد کی تحریر اور تقریر ملے گ۔ پیغیر کیے بنا ہے؟ یہ آج تک كى نے نہيں بتايا۔ يمال سے تو بوے لوگ مراہ ہوئے كہ اگر يہ عبادت ہے تو وہ تو ہم کرلیں گے ، وہ نیک بھی تھے تو یہ بھی نیک مشہور ہو جائے گا' ان کالین دین بھی صاف تھا تو یہ بھی آپ کرلیں گے' کہتا ہے کہ بس اتنی ساری باتیں کابوں میں لکھی تھیں کہ یہ پیغیر تھے گر آ کر بیٹے تے 'عبادت کرتے تھے' نیک تھے' برے ملسار تھے' رحیم' شفق تھے تو یہ بھی ہم کر لیں گے، تو بس پھر آپ پیغیر نہیں ہو جائیں گے۔ پیغیر کا مطلب سے کہ سفیر بنانا اللہ کی مرضی تھی۔ تو اب سے جو مرضی ہے اس كا فارمولا كوئى نيس ہے۔ اللہ تو بادشاہ ہے۔ تو جو وہ كرے كا وہى ہو گا۔ مطلب سے کہ سیفیر بنانا اللہ کا کام ہے اور سے بندے کا کام نہیں ہے۔ باتی یہ کہ عبادت گزار ہونا بندے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کیوں پیغمبر بنایا اکب بنایا اکن صفات سے بنایا یرندوں کی زبان سے آشنا بنایا' انسانوں سے بنایا اور کتنے زمانوں تک کے لیے بنایا؟ یہ سوال پیغیروں کے ول میں بھی آسکتا تھا کہ یا اللہ آپ صرف ایک ہی پینمبر پر درود جیجے جا رہے ہیں' ہم بھی تو آپ کے پھھ لکتے ہیں گریہ کسی پغیرنے نہیں کما۔ تو پغیروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان یغیر منظل میں کہ کے آبع رہے۔ توبید کائنات کا اصل ہے۔ ایک پغیر کو

کماکہ آپ اصل کا نکات ہیں اور وجہ تخلیق کا نکات ہیں تو سب پیغیروں نے کما آمین! پیغیروں سے اللہ تعالی نے میثاق کے وقت یہ کما کہ جب بھی میرے نبی سے ملاقات ہو تو آپ ان کی اطاعت کرنا اور اطاعت کا حکم ویت چلے جانا اور دیکھتے جانا' مشاہدہ کرتے جانا اور ہم بھی تممارے ساتھ مشاہدہ کرتے جانا ور بھی کے فاشھدوا وانا معکم من الشہدین تم بھی مشاہدہ کرتے جا کیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے اور بھی مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے اور آپ اب آپ اور سوال پوچھو ۔۔۔۔۔

پیغیر تو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں گر اولیاء اللہ سے بھی معمول کے خلاف کافی واقعات ہوتے ہیں تو یہ کس ذیل میں آتے ہیں؟ جواب:۔

یہ سوال آپ نے تھوڑا سا اوب کے خاموش دائرے میں کیا ہے اور مطلب اس کا بہ ہے کہ پغیر تو اللہ کی منشاء سے ہو آ ہے تو پھر ولی کیا ہے؟ اب سوال دراصل یہ ہے کہ خرقِ عادت کیا ہے؟ تو بات یہ کہ پغیر کے واقعات میں سے کوئی علاوہ فطرت واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے مجڑہ کہتے ہیں اور اگر کسی ولی سے ایسا واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو پغیر کے معجزات ہوئے لیکن یہ کرامت کدھرسے آ جاتی ہے اور یہ کون ساشعبہ ہے؟ تو بات اتن سی ہے کہ ایک جگہ درویش نے اپنی دیوار پر کھا ہوا تھا کہ ولی کی کرامت ہو ہے یہ کہ ایک جگہ درویش نے اپنی دیوار پر کھا ہوا تھا کہ ولی کی کرامت جو ہے یہ جسی کے از معجزوں میں شامل ہے کہ یہ ان کے فیفن 'برکت بلکہ ان بھی پغیر بی کے معجزوں میں شامل ہے کہ یہ ان کے فیفن 'برکت بلکہ ان بھی پغیر بی مرضی سے ہو تا ہے 'کہ پغیر کی نبوت اور رسالت جاری ہے اور

یہ انہیں کے کام ہیں اور یہ انٹی کے اپنے کام ہیں کہ آج چودہ سوسال ك بعد جب انسان كو ايخ واوا كا نام ياو شيس م، زمان ايس آ كي ہیں' ایسے واقعات آج کل کمال یاد رہتے ہیں' لوگ استے مصوف ہو گئے ہیں' تو چودہ سوسال بعد پینمبڑ کے نام پر بیٹھ کے' باوضو ہو کر نعت کمنا' یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ کسی انسان کی مرضی کی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی نعت کمی جا رہی ہے۔ وہ الی ذات ہے کہ اس کائنات میں آج تک کسی ذات کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی آپ کی ہوئی' اللہ اور اللہ کے فرشتے تعریف کر رہے ہیں' بندے تعریف کر رہے ہیں' مومن تو مومن 'نه ماننے والے بھی تعریف کر رہے ہیں لینی کافرول نے نعت کی ہے ' مندووں نے نعت کی ہے۔ آپ کی ذات مبارک کا انہوں نے کماکہ اسلام جمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے لیکن یہ جو پچھ فرمازے ہیں م فرما رہے ہیں۔ لوگ تو عام مسلمانوں کا طرز عمل دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں۔ ایک وقعہ حضرت جنید بغدادی کے کھ مرید کافروں کے پاس گئے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ' یہ ایسے ہے جیسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو دو لفظ آ گئے تو وہ کہنا ہے کہ خبردار ، مربان ، قدردان کلمہ بڑھ کر سنا مسلمان ہو جا' تو ٹھیک ہو جا' تو نے نماز سیں بڑھی ہے۔ تو جن کو وہ لوگ تبلیخ کر رہے تھے وہ Non-Believer سے ' یمودی تھے انہول نے کماکہ بات بیر ہے کہ تم لوگ کمہ تو تھیک رہے ہو لیکن بات بیر ہے کہ اگر تو اسلام آپ کے عقیدے کا نام ہے جو آپ کے پاس ہے تو یہ اسلام مارے کام کا نمیں ہے اور اگر بیہ تیرے پیروالا 'جنید بغدادی والا اسلام ے تو ہم اس کے قابل نہیں۔ تو اگر اسلام وہ ہے جو تیرے پیرصاحب كے پاس ہے تو ميں اس كے قابل نہيں ہوں كيونك ميں بہت چھوٹا آدى

مول اور اگر سے اسلام تیرے والا ہے تو یہ میرے قابل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مریدوں نے پیروں کے عمل کو نہیں اپنایا اور آگے بات کرنی شروع کر دی اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج تک اسلام کا Behaviour ہی نہیں ملاکہ اسلام کا طرز سلوک کیا ہے۔ تحریر اقریر اور تبلیغ شروع ہو گئی ہے اور مسلمانوں کا ساعمل بہت کم لوگوں نے دکھایا۔ بھائی بھائی کے مکان میں دیواریں بننی شروع ہو گئیں' ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور متیجہ سے کہ اسلام صرف بیان ہونا شروع ہو گیا۔ تو بات سے کہ یہ جو ولی ہے تو ولی اصل میں یہ ہے کہ پیغیر تو اللہ بنا تا ہے اور ولی اللہ کے رسول مستفی اللہ بناتے ہیں۔ تو جمال ولی کا ذکر آئے گا وہال پر لفظ " نحن" كا ذكر آئے گا- نحن اولياء كم في الحياوة الدنيا وفي الآخرة "نحن" كے ليے جمع كا صيغہ آئے گا تو يہ جو اولياء ہوتے ہیں سے اللہ کے رائے کی طرف علنے والے ہوتے ہیں اور حضور بتا دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ورود بھیجتے ہیں لینی محبت کرتے ہیں عمر بھی درود جھیجو۔ کچھ لوگول نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کا کام میں ہے تو ہمارا کام بھی میں ہے اور اللہ اس بات پر راضی ہونا شروع ہو گیا اور ان لوگول کو اللہ نے مرتبہ وے ویا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اوريمال تك عمل كيا "فاتبعوني" ليني اطاعت كرتے الحبيكم الله" من داخل مو كئ اور وه ولى مو کے لین کہ اطاعتِ رسالت مآب متن اللہ کی محبت میں واخل ہو گئے تو پھروہ ول ہو گئے۔ ولی سے جو خرق عادت سرزد ہوتی ہے وہ اور کوئی دو سری کرامت کھی بھی مرضی کے تابع نہیں ہے کہ

مرضی سے سرزد ہو جائے۔ جب اللہ کریم کسی آدمی کو کسی کام کے لیے نمایاں طور پر ظاہر کرنا جاہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کسی کرامت کا سرزد ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور جو یہ کے کہ میرے پاس سے کرامت ہے اور یہ ہو سکتی ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور بزرگوں نے کماکہ کرامت اس طرح ہے جیسے نایاک خون 'اسے عورت کا نایاک خون کما گیا اور بہ بھی کما گیا کہ ولی کے ہاتھ سے کسی کرامت کا سرزد ہونا اس کے ایمان میں کمی كى بات ہے اور فقير كے ليے يہ رائے كى ديوار ہے۔ تو فقير كے ليے كرامت رائے كى ديوار ہے اور وہ اس سے آگے نكل جاتا ہے۔ سب ے بدی کرامت یہ ہے کہ اس کا تبلیمات کا سفر طے ہو تا جائے۔ تو یہ . كرامت ہے۔ ايك ورويش كى بزرگ كے ياس كے ان كے ياس تھرے رہے ' آخر ایک ون کماکہ ہم نے وس سال تک آپ کی کوئی كرامت نيس ديكھى ہے تو اس بزرگ نے كماكہ اس عرصہ ميں تم نے مجھ میں کوئی خلافِ شرع بات دیکھی ہے تو اس نے کما کہ نہیں تو آپ نے کما کہ میں بری کرامت ہے! تو کسی بررگ نے پچھ بیان کیا اور کسی نے کچھ اور بیان کیا۔ مطلب سے ہے کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو معجزہ كافرول كو ان كى اتمام جحت كے ليے عطا ہو تا ب اور مجزے سے كافر مسلمان نہیں ہوئے اور مسلمان معجزے کے بغیر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمان نے معجزے کی طلب ہی نہیں کی ہے اور اوھر کرامت جو ہے جن لوگوں کو دکھائی جاتی ہے وہ کرامت سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ كت بي كه هذا سحر مبين بي توكوئي جادو ب- اور جو مان والے ہوتے ہیں وہ بغیر کرامت کے سلیم کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے کرامت ہو یا معجزہ ہوا یہ تلیمات پدا نہیں کرتے اسلیم جو ہے یہ آپ کا اپنا

ایمان پیدا کرتا ہے۔ ورنہ پغیر بہت برے مغرات وکھانے والے تھ گر ھذا سحر مبین کہ یہ تو سحر مبین ہے ' یہ تو جادہ ہے اور پھر اس کو جادہ کہ دیا۔ اگر معجرہ Convince کرے تو یہ ٹھیک ہے ورنہ تو یہ ایک اتمام ججت ہوتی ہے۔ معجرہ مانگنے کے بعد اگر سوال کرنے والا معجرہ دیکھنے کے بعد قائل نہ ہو تو پھر اس پر عذاب ہوتا ہے ' تو یہ عذاب سے پہلے کا واقعہ ہے اس قوم پر جس نے معجرہ مانگا اور معجرہ ملا اور پھر شلیم نہیں کیا' تو بس پھر اس کے بعد عذاب کاسلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پغیر اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ولی جو ہے یہ حضوریاک مشرف ہو جاتا ہے۔ تو پغیر اللہ کا والے ہیں' آپ کی ردا میں اور آپ کی رضا میں پلنے والے ہیں۔ اس پر بزرگوں نے دو لفظ کھے ہیں' کیا لفظ کھے ہیں؟ کہ آپ کی ردا میں اور آپ کی رضا میں پلنے والے ہاں اب آپ بولو۔۔۔۔۔ سوال:۔

کیا بہت نیک کام کرنے سے ولی کے درجے کا مقام مل سکتا ہے؟ جواب:

ولایت کے درج اور ہیں' آپ نے کبھی ولی بننے کا قصہ سنا؟ کیا آج تک کوئی ولی گزرا ہے؟ کسی کو آپ اولیائے کرام مانتے ہو؟ قسور میں بابا بلیے شاہ صاحب ہیں' یہ اولیاء ہیں' برے کامل ولی اللہ ہیں۔ اگر بابا بلیے شاہ صاحب ہیں اور دا آ صاحب بیٹے ہوں' ایک دن دونوں بابا بلیے شاہ صاحب بیٹے ہوں اور دا آ صاحب بیٹے ہوں' ایک دن دونوں آپ کے ساتھ اکٹے رہیں تو کیا دونوں کا عمل برابر ہو گا؟ حالانکہ دونوں ولی ہیں۔ کے ساتھ اکٹے رہیں تو کیا دونوں کا عمل برابر ہو گا؟ حالانکہ دونوں ملی ہیں۔ کے کہ فارمولا نہیں بنآ۔ یہ بی میں آپ سے کہ فارمولا نہیں بنآ۔ یہ بی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ فارمولا نہیں بنآ۔ تو تقرب کی امریں الگ الگ ہیں۔ ایک

بزرگ پہلے بوے پہلوان تھے' اونجی نسل والے لیعنی بادشاہ کے پہلوان تھے۔ انہوں نے چیلیج کیا کہ ہے کوئی اس علاقے میں جو جھ سے کشتی اڑے۔ مقابلے کے لیے ایک نحیف سا کرور سا آدمی آگیا۔ لگتا تھا کہ اس کی ہڑیاں پسلیاں ٹوٹ جانی ہیں' اس کشتی پر باوشاہ نے انعام برا رکھا تھا۔ جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو اس نحیف آدی نے پہلوان سے کما کہ میں غریب ہوں' سید ہوں اور میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے' تیرے گرنے سے کیا فرق برتا ہے۔ یہ من کروہ پہلوان گر گئے لینی فکست کھا گئے اور اس آدمی کو انعام مل گیا اور انہیں ولایت مل گئے۔ ایک تو بی فارمولا ہے۔ ایک اور فارمولا سے کہ ایک آدمی کے پاس صبح صبح شر کے اولیاء میں سے برے مشہور ولی آئے۔ وہ آدی ایک شرائی تھا۔ درویش نے کماکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ کمتا ہے کہ آپ شہر ك ولى اور پاكيزه آدى بين بم جيے لوگوں كے پاس كيے آ گئے بيں۔ انہوں نے کما کہ میں حکم سے آیا ہوں میں ایسے نہیں آیا ہوں اور مبارک ہو کہ تھے یہ اللہ تعالی کی بدی مرمانی ہوئی اور اولیائے کرام میں تیرا نام لکھا گیا ہے اور میں مجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اور ساتھ بی اوب سے میرا سوال سے ہے کہ کون سا نیک کام تیری زندگی میں ہے جس سے بید ولایت حمدی ملی۔ اس نے کماکہ میری زندگی میں نیک کام کیا ہو سکتا ہے' میں تو وہی ہول برانے کا برانا' روسیاہ آدی۔ انہول نے کماکہ پھر بھی کوئی بات تو ہے کہ مجھے والیت علی ہے اور ولیوں کی ساری کائات میں Announcement ' اعلان ہوا ہے تو آخر واقعہ کیا ہے؟ اس نے کماکہ ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے مگر کل رات کا واقعہ ہے کہ میں نے شراب یی ہوئی تھی اور رائے میں کاغذ کا مکرا ملا اس پر "الله" کا

لفظ لکھا ہوا تھا' مجھے اتا ہوش تھا کہ یہ "اللہ" کا لفظ ہے' میں نے اسے اٹھایا اور خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کماکہ پھر اللہ کا جواب یہ ہے کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا اور میں تیرے نام کو خوشبو دار بنایا ہوں۔ اور وہ ولی ہو گیا۔ تو ولی کا فارمولا شیں ہوتا ولی بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ولی بننے کا اگر نسخہ بن جائے تو پھریہ کام ہی اور ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں نے اس شعبے کو مانا ہی شروع نہیں کیا۔ یہ بالکل الگ بات ہے۔ جب اسلام آگیا تو ایک فارمولا بن گیاکہ یہ اسلام ہے ' یہ نماز ہے' يہ موت ہے ، يہ زندگى ہے اور اس طرح سارے واقعات ہیں۔ پھر اس كے بعد يہ جو ہے يہ كيا ہے؟ ولى اين دور ميں يہ كرتا ہے كہ لوگوں ير اس زمانے کا پریشر ریلیز کرائے اور برانے زمانے کے بھیج ہوئے اسلام ك ساتھ رابط كرائے۔ يريشر حال ميں آئے گا كب آئے گا؟ آج كل آئے گا' آپ ریشر دیکھو تو ساج کا پریشر' اتا پریشرے کہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا' بچوں کی' اولاد کی شکل میں' سکولوں کی شکل میں' کالجوں کی شکل میں سارا پریشر بی پریشر ہے۔ وہ جو ولی ہے وہ آپ کو زمانے کی وقوں سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا کے آپ کو اللہ کے ساتھ Attachment کرا دے گا' وابطگی کرا دے گا۔ اس کیے یہ شعبہ الگ ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے اور یہ بھی فارمولا جس ہو آ۔ اور فارمولا نکالو تو پھر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ اضافی طور پر اللہ کے تھم پر راضی رہتے ہیں' اطاعت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا عمل الگ الگ ہو گا، کہیں شریعت پر زور دیا جا رہا ہے اور کمیں شریعت کا کچھ اور بی حساب کیا جا رہا ہے جیسے ایک بزرگ کا قول یہ ہے

کے۔

چوری کرتے بھی گر رب واتے اس ٹھگال دے ٹھگ نول ٹھگ اوری کو یہ تو یہ فقرہ روحانی فقرہ ہے۔ اب ان سے آگر پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ اس کو ''ٹھگال وا ٹھگ'' کما تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری کائنات کے دل ٹھگ کر لے گیا ہے اور ہم تو اس کا دل ٹھگنا چاہتے ہیں کہ چوری کرتے بھی گر رب وا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی چوری کرنا چاہتے ہیں لیعنی کہ اس کو ہم مخفی یاد کرتے ہیں اور ''اللہ ہو'' کا ذکر مخفی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر انہوں نے ہو'' کا ذکر مخفی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ''میری بکل دے وچ چور'' تو اب ''بکل'' کیا ہے اور آ'چور'' کیا ہے۔ اور آپور آنہوں نے کہا کہ ''میری بکل دے وچ چور'' تو اب ''بکل'' کیا ہے اور آ'چور'' کیا ہے۔ اور آپور'' کیا ہے۔ اور ہوں اور باطن میں پچھ اور ہوں اور باطن میں پچھ اور ہوں ''بکل دے وچ چور'' کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر کوئی اور بات ساگئی ہے۔ دے وچ چور'' کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر کوئی اور بات ساگئی ہے۔ اس بات کو ایک اور شاعر نے اس طرح کما ہے کہ ۔

ابل جمال کو کیا خر کون ہے۔ مجھ میں جلوہ گر میں ہوں کمال تمی تو ہو اصل میں راز ہے میں

اور اس طرح وہ لوگ بات کتے جائیں گے۔ بعض او قات کسی پر پیر راضی ہو جائے تو وہ ولی ہو گیا' بعض او قات ماں راضی ہو جائے تو ولی ہو گیا' بعض او قات رائے میں چلتے چلتے پڑا ہوا سکہ اٹھایا تو لکھا تھا کہ تیرا نام ولی ہے' بس ایسے ہی چائس ہو جاتا ہے۔ بسرحال اچھے انسان کے لیے اچھی بات ہے۔ ولی ہونا فرض نہیں ہے' مسلمان ہونا فرض ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی۔ ولی ہونا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کائنات نثار کر دیں

میری کائنات شار ہو بھی میرے اجڑے وطن میں آ

تو ابنی کائنات شار کروو کے تو ولی مو جاؤ گے۔ دلی جو ب وہ کرملا ے گزرتا ہے کرطا Actual سے بھی گزرتا ہے اور Factual سے بھی گزر تا ہے۔ لعنی ایے سمیت ہر چیز کو شار کردیے والا ولی ہو جانے گا' دوست ہو جائے گا' تو وہ ٹار کرنے والا ہو گا۔ تو جتنے بھی آپ لوگ ویکھیں کے وہ Preference میں ' ترجی میں اللہ کے لیے ہر چیز قرمان كرنے والے ہوں گے۔ يہ ان كى شانوں ميں ايك شان ہے۔

سوال :-

ولی کی پھان کیا ہوتی ہے؟

جواب:

ولی کی پھان جب ہو گی جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں یا اسے جانیں۔ ولی کی یہ پچان نمیں ہے کہ اس نے کیا گیا۔ ولی کی پچان یہ ہے کہ اس کی معیت میں سفر کرنے سے آپ کے ول میں اللہ کی یاد کا کیا حال مو تا ہے۔ بس آپ سے بات یاد رکھنا۔ تو آپ کے ول میں اپنے اللہ ك نبت ے كياكيفيت بيرا موتى ہے۔ اگر آپ كادل اين اللہ كى طرف راغب ہو تو وہ ولی کی پیچان ہے۔ ولی کی پیچان اس کی اپنی پیچان نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی پیچان ہے اور آپ کے اللہ کی نبیت ہے۔ اگر آپ كا ول آپ ك الله كى طرف راغب مو جائے تو يه ولى كى پيچان ہے۔ موسم اچھا ہو تو پر کیا' وہ تو بندہ پیند ہو آ ہے اس لیے موسم اچھا لگتا ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ جو کام کرتا ہے اصلی بات تو وہ ہے کہ اب موسم اچھا ہے الدا عبادت کی جائے کھانا کھایا جائے یا سرک جائے۔ لنذا ولی جو ہے وہ موسم کی طرح آپ کی خواہش کو

Expedite کرتا ہے اور ایمان کو تیز کرتا ہے۔ ولی کی پچان ہے ہے کہ اگر آپ کے قلوب کو اللہ کی طرف میلان ال جائے تو وہ ولی ہے اور اگر نہ طے تو جتنا مرضی ولی ہو ہمیں اس سے کیا غرض۔ اگر اس کی صحبت میں ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو تا خواہ وہ ولی متند ہو' ہو تو ہو۔ آپ اگر پنجیبر کو نہ مانیں گے تو کافر ہو جا ئیں گے ولی کو نہ مانیں گے تو آپ مسلمان رہیں گے۔ ولی کو ماننا فرض ہے۔ المذا ولی شخصی ہے ہو سکتا ہے اور ولی کی شخصی کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ المذا ہی شخصی ہے اور ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کی طرح کسی پنجیبر کا زمانہ ہی نہیں رہا اور ہیشہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کی طرح کسی پنجیبر کا زمانہ ہی نہیں رہا اور ہیشہ سوال :۔

کائنات اور انسان کے حوالے سے ولی کا منصب کیا ہے؟ جواب:

ولی کا منصب ایک نہیں ہو تا ولایت ایک آپریش ہے ' علی ہے ' ولایت ایک آپریش ہے ' علی ہے ' وہ علاقے کا ڈپٹی ہے ' یہ کیفیات کے اصلاع ہیں اور اگر اس کا نات کے خطے بنائے جا نمیں تو وہ حغرافیکل بھی ہیں' تاریخی بھی ہیں۔ 'کی کو کوئی کے حماب سے بھی ہیں۔ 'کی کو کوئی کے حماب سے بھی ہیں۔ 'کی کو کوئی کی خماب سے بھی ہیں۔ کی کو کوئی کی خماب سے بھی ہیں۔ کی کو کوئی ہو کیفیت دی جا رہی ہے۔ ولی جو کیفیت دی جا رہی ہے۔ ولی جو ہی جو بعض او قات اپنے منصب سے بھی آشنا نہیں ہو تا جب کہ منصب پر عمل کر رہا ہو تا ہے اور کچھ ولی اپنے منصب سے آشنا ہوتے ہیں' ان کو یہ تایا جاتا ہے کہ یہ یہ کام آپ نے یورے کرنے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا جا بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ کام آپ نے یورے کرنے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا جا

رہا ہے' اے کہو کہ کائنات اِدھر کی اُدھر ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پھ بس وہ اپنے کام میں چلنا جا رہا ہے' ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہیں ہے' ایک فنکشن ہیں ہے' سب کا الگ الگ فنکشن ہے' الگ الگ ڈایوٹی ہے' کوئی دن کے ولی ہیں' کوئی رات کے ولی ہیں' کوئی جاگنے کے ولی ہیں' کوئی سیر کرتے رہتے ہیں' کوئی جمال گشت ہوتے ہیں اور کوئی مقیم ہیں' جنہیں قطب کہتے ہیں۔ قطب کا معنی کیا ہے؟ وہ جو چکی ہوتی ہے اس کے پنچ ایک کھوٹئی می گئی ہوتی ہے' اے قطب کہتے ہیں' تو چکی ہوتی ہے جار ہی جا در یہ اپنی جگہ پر قائم ہیں جیسے۔

زمیں جنیدنہ جنیدگل محمد

اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ وہیں پر ٹھرے رہنا اور پھر اس کے گرد زمانہ Revolve کرتا جائے گا اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ تو اس کا یہ Purpose ہے 'عمل ہے۔ جمال گشت کا مقصد یہ ہے کہ کمیں پر ٹھرے گا نہیں' وہ چلنا جائے گا اور اسے راستے میں کئی لوگوں سے ملایا جائے گا۔ دریا کا بھی قطب ہو تا ہے اور بہاڑ کا بھی ولی ہو تا ہے اور بہاڑ کا بھی ولی ہو تا ہے اور بہاڑ کا بھی ولی ہو تا ہے اور بہاڑ بھی ولی ہے اور وہ ولی بھی بہاڑ ہے' دریا بھی ولی ہے اور وہ ولی بھی بہاڑ ہے' دریا بھی ولی ہے اور وہ ولی بھی دریا ہے۔ تو جو جو کا نتات کی شے نظر آتی ہے ویسے ویسے اس کے فنکشن ہیں'کوئی چاند کی طرح ہے'کوئی سورج کی طرح ہے'کوئی سورج کی طرح ہے'کوئی سورج کی طرح ہے'کوئی مارے کے ہین کوئی ایک شعبہ ان کو ملتا ہے' کمیں تقسیم ہو رہی ہے تو کمیں صلح کرائی جا رہی ہے' دو بھائیوں میں ایک اجنبی صلح کرائے چلا گیا' وہ اجنبی کوئی اور آپ کے ماں باپ جو مرکئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے کوئ ہو رہے کوئ اور آپ کے ماں باپ جو مرگئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے کوئ ہو رہے کوئ اور آپ کے ماں باپ جو مرگئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے کوئی ہو رہی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی اور آپ کے ماں باپ جو مرگئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی اور آپ کے ماں باپ جو مرگئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے کوئی ہور کے کوئی ہو رہے کی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کی ہو رہے کی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کوئی ہو رہے کی ہ

میں میں وہیں سے آیا ہوں مہیں مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے سفے آپ کو بردا خوش کر رہے ہیں 'شرم کو تمارے مال باب کو بردی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کمہ کر وہ چلا گیا تو بیوں نے سوچا کہ واقعی سے بندہ تو قرستان سے آیا ہے' یہ ہم کیا کر رہے ہیں' وہ کچ کہتا ہے کہ ہارے مرے ہوئے مال باب پھر مرجائیں گے او صلح کر او۔ اب بید ولی کا فنکشن تھا جو وہ کر گیا۔ ہرولی کا الگ فکشن ہے 'مجھی لے کے وہ پورا کر تا ہے اور بھی دے کے بورا کرتا ہے اکوئی ولی جلالی ہوتے ہیں اور کوئی ولی جمالی ہوتے ہیں۔ جمالی ہنتے رہے ہیں اور کتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں' ب ٹھیک ہو جائے گا' خیر ہے۔ اے کمیں کہ بایا جی کوئی چیز گم ہو گئی ہے' گاڑی کم ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں آپ رویا نہ کرو۔ کسی اور ولی سے کمیں کہ ابا حضور مرکبے ہیں تو وہ کتا ہے کہ کوئی بات نہیں خر ہے۔ وہ کہنا ہے کہ خرکسے ہے؟ او وہ ولی کہنا ہے كه آپ بھى دو چار دن تك مرجاؤ كے ، گھرانے والى كوئى بات نميں ، تو بھی وہاں جاکر ابا ہے مل جائے گا فیر ہے اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے۔ تو کھ ورویش اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی جلالی ہوتے ہیں۔ وہ یوچھے ہیں کیا ہے؟ کتا ہے کہ ابا مرگیا ہے۔ تو وہ ولی کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے ابا کو واپس بلا کرلاؤ۔ جاکر دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے سے ابا حضور کتے ہیں کہ غودگی آئی تھی اور میں بیٹا ہوا تھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ایسے جلالی ورویش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر فتم کا ولی آیا۔ تو فنکشن جو ہیں یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح بارش جو ہے وہ اگر کسی زمین پر ہو او پھر پہ نمیں کیا پیدا ہو جائے۔ اور اس طرح ولی کی نشانیاں ہیں 'یہ اللہ کی رحمت کی انتا ہوتی

ہے'کی زمین میں کچھ پیدا ہو گیا اور کی زمین میں کچھ اور پیدا ہو گیا'
کچھ ولی ایسے ہیں جو روتے رہتے ہیں اور رلاتے رہتے ہیں' آپ جب
ان کی محفل میں جاؤ گے وہ فرہائیں گے کہ اے ہمارے مظلوم بھائیو!
کیسے آئے ہو' دنیا میں دھوکا کھا گئے ہو' تو یہ دنیا الی ہے۔
نہیں بگائی اچھی رفیق راہ منزل سے
شمر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں
اور پھر یہ کہتے ہیں۔

غنیمت جال لو مل بیضنے کو جدائی کی گھڑی مر پر کھڑی ہے

یہ تو آنے والا وقت ہے' کل کو یہ صورتیں کمال ہوں گی' کل کمال ہوں گی' کل کمال ہوں گی' کل کمال ہوں گے' کون کمال ہو گا' کیا پتہ کیا ہو گا۔ تو وہ روتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں' مخصوص طرز کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ شکلیں پھر جو ہیں نال خاک میں مل جائیں گی' تو ایک دو سرے کو پیچان لیا جائے' پھر شاید طاقات ہو کہ نہ ہو۔ اور پچھ ولی اللہ کہتے ہیں کہ۔

باغ بمارال تے گلزارال بن یارال کس کاری

انہوں نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ تو ولی جو ہیں یہ اپنے اپنے کا گستان کے پرندے ہیں اور یہ گلستانِ رحمتِ خداوندی ہے۔ اس کیے آپ خوش رہا کرو۔ ہاں اور سوال پوچھو۔۔۔۔۔

سوال :-

آپ نے فرمایا ہے ولی کا انکار کرنے والا کافر نمیں ہو آ گریہ انکار ایمان کی مزوری ہے کیونکہ ولیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے ----

## جواب :-

ولی کی تحقیق کیا کرد اور پیغیر کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے اور شکر کرد کہ آپ پیغیروں کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہو' اب آپ کافر نہیں ہو کتھے کیونکہ کسی پیغیر نے آنا نہیں ہے جس کو آپ "ناں" کر سکیں۔ تو ولی جو ہے وہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی خوبی بتا دے تو آپ سن لو' ماننا آپ پر فرض نہیں ہے۔۔۔۔۔

## سوال:

یمال بیہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ انسان ولی کی صحبت میں بیٹھا ہے لیکن وہ اسے پیچانتا نہیں ہے ----

## جواب:

آپ نے ولی کو نہیں پہچانا بلکہ اپنی کیفیت کو پہچانا ہے۔ آپ نے
یہ پہچانا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے
اور کیا آپ کا قطب نما تھیک کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے قطب کو جاکر
کیڑ نہیں لینا ہے بلکہ آپ نے قطب نما کو پکڑنا ہے یعنی آپ نے آپ
دل کو پکڑنا ہے ان کو نہیں پکڑنا ہے۔ تو دلی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے اس
کا اپنا اللہ ہے ' اپنا دل ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا
کیفیت ہے ' تو جمال پر آپ کے دل میں اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے '
وہاں ولی اللہ ہے ' چاہے وہ مزار ہو یا بندہ ہو۔ جس طرح آپ ایک جگہ
سے گزرتے ہیں تو وہاں قبر تو نظر نہیں آئی لیکن جب وہاں سے گزرتے
ہیں دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو جب پہ کرتے ہیں کہ یمال کیا ہزار

ہے۔ کنے کا مطلب یہ ہے کہ جمال آپ کا ول اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے اس مقام کو ولی گئے ہیں۔ چاہے وہ جگہ ہو' چاہے وہ بندہ ہو' چاہے وہ کوئی کتاب ہو' چاہے وہ کیفیت ہو۔ آپ نے اس کی پچپان نہیں کرنی کہ آپ کمال پیدا ہوئے' آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے' آپ انٹا عرصہ کمال رہے ۔۔۔۔۔ تو ولی آپ کے ول کی کیفیت ہے اور ولی آپ کے ول کی کیفیت ہے اور ولی آپ کے ول کی کیفیت ہے اور علی آپ کے ول کا تام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایس بمار کو ہم کیا کریں گے جس میں ہماری گائے بھوکی ہم جس کہ اس جا گاہوں کے باوجود گائے بھوکی مر جائے۔ اگر آپ کی گائے بھوکی ہے تو آپ نے گئے۔ تو رہا کیا کرتا ہے جب کہ ان چراگاہوں کے باوجود گائے بھوکی مر گئی۔ تو رہا یہ جب کہ آپ ویکی کی گئے۔ تو رہا کی کیا کیفیت کی اللہ کی کیا کیفیت بی ہے' بس کی ولی کی نشائی ہے۔ تو ولی کی پیچان کیا ہے کہ آپ کا ول اللہ کریم کی طرف راغب ہو۔

اس لیے آپ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں سے آشا کرائے جو آپ کے ول کو اللہ کی طرف راغب کریں ۔۔۔۔۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو۔۔۔۔۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو۔۔۔۔۔ آمین بر حمتک یا ارحم الراحمین۔



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

## ثمانیش

|                | واصف على واصف                                             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| (نثریارے)      | كرن كرن مورج                                              | , 1  |
| (مضامین)       | ول درياسمندز                                              | 2    |
| (مضامین)       | قطره قطره قلزم                                            | . 3. |
| (اردوشاعری)    | شبچراغ                                                    | 4    |
| 4:             | The Beaming Soul                                          | 5    |
| (Essays)       | Ocean in a drop                                           | 6    |
| (پنجابی شاعری) | بر عظروك                                                  | 7    |
| (اردوشاعری)    | <b>ش</b> ירונ                                             | 8    |
| (نثرپارے)      | بات ہے بات                                                | 9    |
| (خطوط)         | گمنام اویب                                                | 10   |
| (مضامین)       | <i>چرنے حقیقت</i>                                         | 11   |
| (سوال جواب)    | گفتگو-ا                                                   | 12   |
| (سوال جواب)    | الفتكو-11                                                 | 13   |
| (سوال جواب)    | گفتگو-ااا                                                 | 14   |
| (سوال جواب)    | الفتكو-١٧                                                 | 15   |
| (سوال جواب)    | V-عثلو-V                                                  | 16   |
| (سوال جواب)    | ِ الْعَلَّادِ-الا<br>الله الله الله الله الله الله الله ا | 17   |
| (سوال جواب)    | الفتكو-اا                                                 | 18   |
| (سوال جواب)    | گفتگو-۱۱۱۷                                                | 19   |
| (سوال جواب)    | الاعتكاد-XI                                               | 20   |
| (سوال جواب)    | گفتگو-X                                                   | 21   |
| (سوال جواب)    | گفتگو-اX                                                  | 22   |
| * 4 4 4        |                                                           | 1    |

﴿كَاشِفَ بِبِلِّي كَيشْنِزَ﴾ ٢٠١ -اے جو برٹاؤن-لاہور